ـــمَنُ يُّرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ ـــ (صحح ابخاری، تاب اعلم، باب اعلم اللقول والعمل) جب الله تعالی کسی سے ساتھ جملائی کاارادہ فرما تاہے تو اُسے دین کی سمجھ بوجھ عطافر مادیتاہے۔

> > مُصِنفه کاکبرفاروقحیس





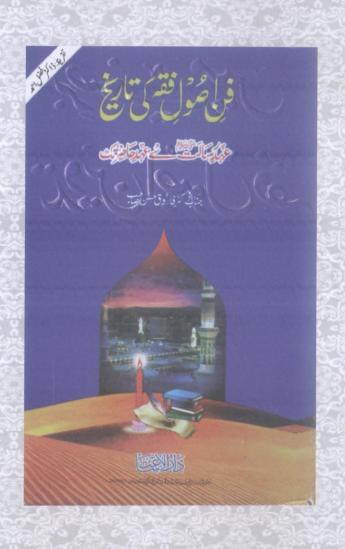

ين القالقات

\_\_\_ مَنُ يُودِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللِّينِ \_\_\_ (صحح ابخاری، تابالعلم، باب اعلم قبل القول والعمل) جب الله تعالی کی ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے تو اُسے دین کی تجھ بو جھ عطا فرمادیتا ہے۔

> بَصِونِ مِينَ تَرِينِ اصُولِ فِقَة تَرِينِ اصُولِ فِقَة

> > مُصِنفِ خُالَ بِرُفَارُوقِ حَسَنَ





## ﴿ جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ﴾

نام كتاب: برصغير مين تدوين اصول فقه
مصنف: دُّ اكثرُ فاروق حسن
طبع اوّل: فرورى وان بيء
کمپوزنگ: نينب حسن بنت فاروق حسن
تزئين و آرائش: غز الهاحمد (نيويارک، يوايس ا)
پروف ريدنگ: محم مسعودا حمد سهروردی اشرنی (نيويارک، يوايس ا)
ناشر: گلوبل اسلامک مشن، انک (نيويارک، يوايس ا)
ضفحات: گلوبل اسلامک مشن، انک (نيويارک، يوايس ا)

#### ﴿ كتاب ملنے كے بيتے ﴾

dr.fhasssan@gmail.com 0333-231-5083 هُوَ عِبْرَاللّٰهُ قَارُونَ Suit # 527. Prince Centre Preedy Street Saddar Karachi Pakistan.





SUFFAH FOUNDATION
P.O. BOX 1625 HUDDERSFIELD, HD1 9QW | UK
www.suffahfoundation.com | info@suffahfoundation.com







### ﴿انتسابِ﴾

میں اِس کا وَش کو این پیروم شد حضرت شیخ شجاع الدین احمد چشتی قادری نیازی اَطال الله عمره رزاد اللّه فیوضه و برکانه سرّا وعلالبه بن حضرت شیخ جلال الدین احمد قادری، چشتی ، نظامی ، نیازی ، شکوری ، جلالی نود اللّه موفدهٔ واجعل مؤاه فی جلّه العیم (متونی کے سیّا ہے/ کے 1921ء) ، خلیفہ عمجاز ، سید الموحدین ، حضرت شیخ جمال الدین احمد قادری ، چشتی ، نظامی ، نیازی قدس اللّه و وجه واجعله فی فسیع جشّه (متونی ۱۳۸۸ ہے/ کے 19م کرتا ہوں جنہوں نے میری سوچوں کو مثبت اور درست سمت عطاکی ، میرے باطنی شعور کو بیدار کر کے میری مائی فرمائی فرمائی ۔





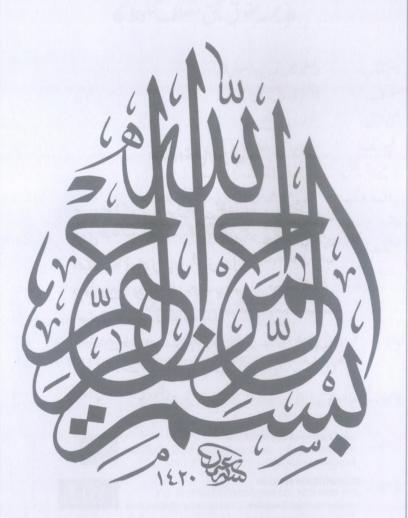

برصغیر میں مذوین اصول فقہ میں مذوین اصول فقہ



## ﴿ فيرست ﴾

| 4                                       | زمنی تر تیب اصولین | ☆                         |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                         | عرض ناشر           | $\Delta$                  |
| IP                                      | فيش لفظ            | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ |
| Ir                                      | مقدمه              | $\Rightarrow$             |
| ry                                      | فصل اوّل           | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ |
| M                                       | فصل دوم            | ☆                         |
| ۵۳                                      |                    | ☆                         |
| 44                                      |                    | ☆                         |
| ٨٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                    | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ |
| 1.4                                     | رندِ آخ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | $\Delta$                  |
| 1+9                                     | مآخذومراجع         | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ |
| II                                      | هماری دیگر مطبوعات | \$                        |







# ﴿ زمني ترتيبِ اصوليين ﴾

﴿ فصل اوّل ﴾

﴿ عہدوسطیٰ کے برصغیر میں علم اصول فقہ کی تدوین ﴾

( p 210 p)

(0 4000)

(0 479 - L-0 405 p)

(0 44 p)

(0 69° c)

( D NOT ()

( D 1.01 ()

(م وسم ه)

(0 191 c) ( p 97 p )

(p 991 p)

ا-\_\_ صفى الدين مجمه بن عبد الرحيم الشافعي

۲\_\_\_عبدالله بن محرسيني وبلوي

س\_\_\_معین الدین عمرانی د ہلوی

٣--- سراج الدين عمر بن المحق الشبلي

۵\_\_\_پوسف بن جمال حميني ملتاني حنفي

٢\_\_\_سعد الدين بن قاضي بدهن خيرآ بادي

٤--- سيرمحمد اشرف بن محمد ابراجيم السمناني

٨\_\_\_قاضى شهاب الدين بن مس الدين

9\_\_\_\_9

۱--- الدداد بن عبدالله جونیوری حنفی

اا\_\_\_وجيهمالدين بن نفرالله تجراتي

فصل دوم که

﴿مغليه عبدعروج مين علم اصول فقد كي تدوين ﴾

(م: دسوي صدى بجرى)

( ) Stola )

(0 1049 0)

(0 1097 0) (م: گيار دوي صدى انجرى) ١٢\_\_\_ابوبكرقريثي حنفي اكبرآبادي

١١٠ \_ عبدالحكيم بن شمس الدين حنفي ١١٠- عبدالسلام المفتى بن الي سعيد الديوى

۵ا\_\_\_احربن سليمان الكردي مجراتي

١٢ ـــ عبدالدائم بن عبدالحي كواليري

(0 100 p) (0 1.9 1-0 1.4. c) ( o 10 / 0) (0 109A c) (0 110mg) (0 1119 0)

ا\_\_\_ليقوب بن حسن صرمي (صوفي) تشميري ٨ ـ ـ عبدالله بن عبد الحكيم سيالكو في حنفي 9ا\_\_\_عبدالرشيد بن مصطفى النمس الحق جو نبوري ۲۰\_\_\_لحقوب ابولوسف بناني لا موري ٢١\_\_\_قطب الدين شهيد بن عبد الحليم ۲۲\_\_\_حتِ الله بن عبدالشكور بهاري حنفي

٢٣٠ \_\_ محرجميل بن عبدالجليل جو نيوري

٢٧ \_ \_ \_ امان الله بن نور الله بنارسي حنفي

21\_\_\_بها والدين محرين تاج الدين اما مي

﴿ مغليه عهد زوال مين علم اصول فقه كي تدوين ﴾ (0 MM c) ۲۲ \_\_ جمال الدين بن ركن الدين العمري چشتی مجراتي ( ) mm ( ) ۲۵\_\_\_احمر بن ابوسعيد بن عبيد الله ، المعروف ملاجبون (p 11 0) (م المسلام) (0 11mg p) ( ) ( MIL a) (0 1100 c) (0 1140 p) (p / IMI a) (0 11Ly r) (D 114) (0 HA4 c) (0 1114 c) (م سمال ه اعدة) ( p 11/9 p)

(a 1190 c)

۲۸\_\_\_نورالدین څمه بن عبدالها دی سندهی کبیر حنفی ٢٩\_\_\_نورالدين احد بن محمرصا كح تجراتي حنفي ۵۰۰۰ -- حرالله بن شکرالله اسم ــ ـ نظام الدين بن قطب الدين سهالوي لكهنوى ۳۲ \_ \_ شاه ولی الله ،احدین عبدالرحیم د ہلوی حنفی سرسم على بن على اصغر قنوجي ٣٨ \_\_\_عبدالحق فرنگي محتي ٣٥ \_\_\_ ابوالحن بن محرصا دق سندهي صغير المسا\_\_\_عبدالنبي بن عبدالرسول ٣٧ \_ \_ شيخ محمر اعلم بن محمد شا كرسندهيلوي ۳۸\_\_\_\_ملانورمحم کشمیری

(0 1190 c)

(0 1199 c)

يشاه فقيرالله بن عبدالرحمٰ علوي ٠٠- محمر حسن بن غلام مصطفیٰ سہالوی لکھنوی اس\_\_\_الدوادگوماموي

(م: بارهوین صدی جری)

٣٢ \_\_\_محرعبدالعلى قنوجي (م: بارهوی صدی بجری)

١١٠٠ - رضابن قطب شهيد (م:بارهوين صدى بجرى)

﴿ فصل جِهارم ﴾

﴿ مغليه عبد زوال ميس علم اصول فقه كي مذوين ( تيرهوين صدى جرى) ﴾

۲۸ -- اسلم بن یجی کاشمیری ( o 1770 c)

٣٥ \_\_\_عبدالعلى حجر بن نظام الدين لكھنؤى حنفى ( o 1770 c)

٢٧ \_\_\_ محر مبين بن محت فرنگي محلّى حنفي (0 1770 c)

٧٧\_\_\_ ثناءالله بن محمد حبيب الله ياني يتي حفي ( p 1770 p)

٢٨ \_\_\_ الله بن الله بن الله عظيم آبادي (0 ITTH 0)

٢٩ \_\_\_سيدولدارعلى مجتهدلكهنوى ( p 1750 p)

۵۰\_\_\_محمد اساعيل بن عبدالغني د ہلوي (0 MAL 0)

ا۵\_\_\_امين الله بن محمد اكبرلكهنوى خفي (0 1101 0)

٥٢ \_\_\_عبدالسلام بنعطاء الحق بدايوني (0 1104 p)

۵۳\_مهدى بن محمر شفيع مازندراني لكهنؤى ( p 1809 p)

۵۴\_\_\_\_هالله كاكرين فيض الله ، القندهاري ( p 1740 p)

۵۵\_\_\_ولى الله بن حبيب الله (0 1740 c)

۵۲\_\_\_خادم احد بن حيدرعلى فرنگى محتى (0 15/10)

۵۷\_\_\_احر على عباسي جريا كوثي (0 11/2 p)

۵۸\_\_\_\_سیرمهدی بن مادی لکھنوی ( p 1824 p)

۵۹\_\_\_\_سيدمحمه بن دلدارعلى سيني نقوى ككھنۇ ي ( ) MAT ( ) ( p 11/10 p)

٠٠- عبدالحليم بن امين الله لكهنو ي حنفي

يرصغيريس تدوين اصول فقه ٢١ \_\_\_عبدالوباب بن محرغوث شافعي ( p [M] a) ۲۲\_\_عبرالكيم بن عبدالركهنوى ( o IMA ( ) ١٢ \_\_(ځ ) بشرالدين بن (ځ ) کريم الدين قو جي (م ١٣٩١ ه ) ۲۴\_\_\_نفرالله خان بن مجموع مزويشكي حنفي (م ١٢٩٩ م) (م: تيرهوس صدى تجرى) ۲۵\_\_\_ع فان بن عمران ، رامپوري ٣٧ \_\_\_ خليل الرحمٰن بن عرفان تُوتكي راميوري (م: ترهوي صدى اجرى) (م: تيرهوين صدى بجرى) ۲۷\_\_\_\_سيدم تضي اخباري لکھنؤي ﴿ برصغير مين علم اصول فقه كي تدوين (چودهويي صدى ججري ) ﴾ ۲۸ \_\_\_ اميرعلى بن معظم على للصنوى (م ١٣٣٤ ما مادة المعالم م ۲۹ \_\_\_\_ سيرحيدرعلى رضوي لكھنۇ ي (0 1 Mor 0) ٠٤ \_\_ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم وقر كلي محلي للصنو كي حقى (م ١٣٠٠ هـ ٥) ا کے ۔۔ محد حسن بن ظہور حسن ، بنی اسرائیلی منبھلی (0 15.0 c) (م وسا صالعادة) ٢٧ ــ ـ عباس قلى خان ٣٧٥ ـ ـ عباس بن على لكھنوكى ( o 1 moy o) (0 1 pos (0) ۲۷ کے۔۔ نواے محرصد لق حسن خان قنوجی (م ااسال م) ۵۷\_\_\_\_ارشاد حسين رامپوري ۲۷\_\_\_السيدا بوالحن تشميري امامي،مير ابوصاحب ( p | m | m p) 22\_\_\_عبدالحق بن فضل حق خيراً بادى حفي ( ) [ [ ] ( ) (0 1mm (0) ۸۷\_\_\_\_سیدمحرنذ رحسین محدث د بلوی زیدی 9 \_\_\_\_ عبدالياقي بن على محمد (م المسا ه لعدة) ٠ ٨ \_\_\_قاضى عبدالحق بن محمد اعظم كا بلي حنفي ( ) [ MY ] ( ) ( ) [ MM] ( ) ١٨ \_ \_ عبدالوماب بن عبدالرزاق

(0 1777 0)

۸۲\_\_\_ظهیراحسن شوق نیموی عظیم آبادی

برصغيرين بتدوين اصول فقه

۸۳ \_\_\_\_ بادی ( p 1879 p) ٨٨-\_ ظهيراحسن بن سجان على تظيم آيادي حنفي (م ۱۳۲۵ م) ٨٥ \_\_\_عبدالحكيم بن محداد رحفي ( p 1777 ( p) ٨٧ \_ \_ عبرالحق حقاني بن مجرامير د بلوي حنفي (م برسسا ه) ٨٨\_\_\_احمد بن نقى ،شاه احمد رضا خان بريلوي حنفي ( o 19470 c) ۸۸\_\_\_ابوبكر بن عبدالرحمٰن شافعي ( ) [mm] ( ) ٨٩ \_ \_ \_ سيدا بوالحن بن نقى شاه تشميري (م اسما ه) ۹۰\_\_عبدالعليم مباركيوري (م اسمام م) ٩١ \_\_\_عبدالباري بن عبدالو ماب فرنگی محلی (م اسمير م) ۹۲\_\_\_عیم سید برکات احداد کلی ( p 1874 p) ٩٣ \_\_\_ بخم الغنى خان رامپورى (0 1001 0) ٩٨ \_\_\_فضل حق بن عبدالحق راميوري حنفي ( o 1 man () ۹۵\_\_\_\_مشاق احمد بن مخدوم بخش، انبيطوي (0 1 my 0 p) ٩٢ \_ \_ \_ سيد سيط حسين بن رمضان على حسيني لكهنوى ( ) Zryla) ع من المرك عن المام الدين لا موري حني الم (م: چودهو س صدى تجرى) ٩٨\_\_\_عبدالكريم تونكي حنفي (م: چورهوین صدی انجری) 99\_\_\_على حدرآ مادي (م: چودهوي صدى انجرى)

公公公公公公





رب ذوالجلال، ما لک الملک، خالق ست و بود، الله ﷺ نے جب اپنے آپ کو، جو کہ ایک چھیا ہواخز انہ تھا، طاہر فر ما نا چاہا تو خلق کی تحلیق فر مائی اور قلم وقر طاس کوایک اعلیٰ مقام عطافر مایا کہ قلم' کے ذریعیہ انسان کو دہ کچھے تکھایا جو دہ جانتانہ تھا۔ قلم کوعلم اور تعلیم کا قریعہ بنایا اور علم ہی کے ذریعے فرشتوں پرانسان کی برتزی ثابت کی گئی اور اسے مبحود ملائکہ بنایا۔

انسان کواپی عبادت کے لیے پیدا کیااوراس کی آزمائش کے لیے موت اورزندگی کوتخلیق کیا گیا تا کہ جانچا جاسکے کدان میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ مؤسنین پراحسان فرمایا گیا کہان میں اپنے محبوب رسول کومبعوت فرمایا اور آپ کے فرریعہ اپنا کلام یعنی قرآن کریم ٹازل فرمایا جو ھدی للنام بھی ہے اور ھدی للمتنقین مجمی۔ پھر قرآن کریم کی حفاظت کا فرمہ بھی خودہی لیا تا کہتا تیام قیامت اس کی ہدایات کو کوئی انسان بدل نہ سکے اور آخری انسان تک اگر جا ہے قواس کے ڈریعہ ہدایت یا تارہے۔

جب الله ﷺ في اسلام كى صورت مين دين البى كو ہمارے كيے مكمل قر مايا تو اس سے علوم و فنون كے بے شارخزائے چھوٹ پڑے جن كوا پجا وكر كے ،سكيدكرا ورسكھا كرہ نہ صرف يہ كہ قر آن كريم كى عملى حفاظت كى گئى بلكہ ہر ہرعلم اورفن ،رشد و ہدايت كا مينار ہ ٽور نايت ہوا اوران علوم كے خدمت گاروں نے اپنے ليے خوب خوب توشہ ء آخرت جن كيا اوركاميا لي كى منازل طے فرما ئيس ۔

قلم کا وہی استعال صحیح ہے جس کے ذرایعہ اصلاح وتبلیغ کا فریضہ انجام دیا جائے اور حق و باطل کا فرق واضح کیا جائے اور انسان کو اس کا مقصد حیات پورا کرئے میں مدددی جائے۔ دین وؤنیا میں کا میاب ہیں وہ لوگ جوعلم حاصل کرتے ہیں اور رضائے البی کے لیے اس کو دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیے ہیں وقلم وقرطاس کا رشتہ تاقیام قیامت باقی رہے گا اور دین وشین کے خدمت گار نہ صرف یہ کہ اپنے لیے تو شہر آخرت تیار کرتے رہیں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مینار کا نور ثابت ہوں گے۔

ان ہی خوش نصیبوں میں ہے، جن کواللہ نے اپنے وین متین کی خدمت کے لیے چنا ، چندایک ہمتیوں کا ذکر اس کتاب میں جمع کرویا گیا ہے تا کہ خصرف مید کہ ہم اُن کے کارنا ہے یا در کھ مکیس ، ان کو



کراج شیس پیش کرسمیس بلکہ اُن کی خد مات ہے بہرہ وراوران کے قلم گو ہر بارے متنقیق ہو سکیں۔
ان ہی علوم وفنون میں جو نیع اسلام ہے پھوٹے معلم فقہ وعلم اصول فقۂ ایک بٹیا دی اور مرکزی حیثیت کے حامل ہیں اور یوم آخر تک اُن کی اہمیت وحیثیت مسلم رہے گی۔ زیر نظر کتاب اصولیین ، یعی علم اصول فقٹ کے خدمت گا رواں ، کے حالات زندگی اور تالیفات اصولیہ بیس و نجیبی رکھنے والوں کے لیے ایک بیش بہا تحز انہ ہے جس میں زمنی ترتیب کے تحت ہر صغیر ہے تعلق رکھنے والے ۹۹ اصولیین اوران کی ۱۳۵ تالیفات بہا تحز انہ ہے جس میں زمنی ترتیب کے تحت ہر صغیر ہے تعلق رکھنے والے ۹۹ اصولیین اوران کی ۱۳۵ تالیفات کا ذکر موجود ہے۔ نہ صرف یہ کہ طالبان علم دین بلکہ ما ہرین علم کے لیے بھی اس کتاب بیس نہا ہے تا ور ستنفیض ریز کی اور محدت شاقہ ہے خاطر خواہ انقار میشن ترتی کردئ گئی ہے جس سے زماندان شا ء اللّد تا دیر مستنفیض ہوتا رہے گا۔

مسنف کتاب خدا؛ جناب ڈاکٹر فاروق حسن صاحب نہ صرف اہلی علم ہیں بلکہ علم دوست جھی ہیں۔ گوکہ ہماری ملاقات ان سے اس ڈنیا میں زیادہ پرائی نہیں گرایسا لگتا ہے کہ عالم ارواح میں ہماری ملاقات کے باعث بیمان کی قریت کا فی قوی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی اُسی کاروان اخلاص کا حصہ ہیں جو رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر خدمت دین متین میں ہر کی خدکوشاں رہتے ہیں۔

چونکہ گلوبل اسلا کے مشن (نہ پائے اُنہ کی سے قال آج دارین اور رضائے الّبی کے حصول کے لیے پہلے 4 سالوں سے امریکہ اور پورپ میں خدمت وین وشین ومسلک حقہ میں کوشاں میں، ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی کہ ایسی ملمی خدمت کو ہمارے مشن کے پلیٹ فارم سے نشر کرئے کی ہمیں سعاوت بخشی جائے ، جوانہوں نے قیول فر مائی ۔ اس کے لیے ہم میم قلب سے ان کے شکر گزار ہیں۔ اس کے لیے ہم میم قلب سے ان کے شکر گزار ہیں۔ اس کے لیے ہم میم قلب سے ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ بھی قارم نے والہ میں واقعت میں برکت عطافر مائے اوران کو خدمت وین وملت کی مزید تو فیق مرحمت فر مائے ۔ امین

اللہ ﷺ کو عاہے کہ وہ اپنے حبیبﷺ کے طفیل ہماری اس ادثی کوشش کواپٹی بارگاہ میں قبول ومنظور فر ماتے ہوئے ہمیں ویں متین کی میش آ زمیش خدمت کرنے کی تو قبق رفیق مرحمت قرما تا رہے۔ آمین بعجاہ النہیں الکویھ و آلہ و اصحابہ اجمعین

احقر مح مسعوداح رسبروردی اشرفی چیئر مین: گلوبل اسلکمشن (ندیارک، بیایساس) ۱۳۰۰ جنوری ۲۰۱۹ ء



### ﴿ پیش لفظ ﴾ ﴿ برصغیر میں مذوین اصول فقہ ﴾

ڈاکٹر فاروق حسن ہمارے عبد کے اُن علماء و محققین میں سے ہیں جو پوری بنجیدگی اور یکسوئی ہے مصروف شختیق ویڈرلیس ہیں۔وہ متعدد قوی و بین الاقوای علمی مجالس کے رکن نجی ہیں۔اورامریکہ، اٹلی ،نیدر لینڈ زبر کی ، ملا پیٹیا ،انڈ و نیشیا اور کمبوڈیا سمیت متعدد مما لک کی جامعات میں ایے تحقیقی مقالات پیش کر بیچے ہیں۔ تاریخ اصول فقہ تکشیریت،مکالمہ بین المذ اہب اورسلم دُنیا کودر پیش علمی وَفَکری مسائل اوران کاخل، آپ کی دلچین کے خاص موضوعات ہیں۔جن پرآپ کے متعدد علمی وختیقی مقالات ملکی اور مین الاقوامی تحقیقی جرائد میں شائع ہو کیے ہیں فن اصول فقہ پر جامعہ کراچی سے پی انچ ڈی کی سند حاصل کی۔ بعدازاں ڈاکٹر صاحب نے ابراہیمی غداہب کے مابین امن کے موضوع پر پروفیسرڈ اکٹر جان۔ ایل۔ اسپوزیٹو (John L. Esposito) کی تگرانی میں جارج ٹاؤن یوٹیورٹی (واشکٹن ڈی ی، امریک) فے قل برائث اسكالرشپ پر پوسٹ ڈاكٹریٹ كيا۔ فاضل محقق نے حفظ القرآن ، تجويد، فاصل عربي، درس نظامی (الشبادة العالميه) أورخصص في النقير كي شهادات حاصل كرنے كے بعد جامعة الازهرالشريف،مصرب الدورة الندريبية متلك وللوعاظ وللدعاة كيا اور وبال كے كبار اساتذه مثلاً: شخ سيدمجمر الطنطاوي، شخ اللازهر (م واوم مره)، وكتورا حمر عمر ماشم اور وكتور محد حمدي زقز وق وغيره ساكتساب فيض كيا بيش نظر كتاب الرصغير مين تدوين اصول فقه مين اصول فقد ريكهي جانے والى كتابون، ان كے تنج وشتم لات اوران ريكهي جانے والی شروح وحواتی بر مخضر کیان جامع تبعره کیا ہے۔ بلاشید یہ کتاب اسے موضوع پرایک عمده اضاف ہے۔اللہ تعالیٰ ہے وُ عاہے کہ وہ فاصل مصنف کی توفیقات میں مزیدا ضافہ فرمائے اوران کی اس سعی کو اپنی بارگاہِ عالی میں قبول فر مائے۔ آمین

پروفیسرڈاکٹر محرسہیل شفق شعبۂ اسلامی تاریخ ، جامعہ کراچی کراچی ، پاکستان







ألحمد لله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين

ہندوستان کی مذاہب کی جائے پیدائش اور کئی تہذیبوں کا گہوارہ ہے جیسے ہندومت، جین مت، سکھ مت، اور شاید کچھ لوگوں کے مطابق بدھ مت وغیرہ۔ بعث محمدی کے وقت شالی ہند پر اجبھ شن وردھن (متونی سے اور شاید کچھ لوگوں کے مطابق بدھ مذہب کے مطابق بھی عبادت کرتا، گلوط مذہب کی حوصلہ افزائی کرتا، اُس کی سلطنت میں آسام، سندھ اور ہمالیہ وغیرہ شامل تھے اے جہدو سطی کے برصغیر میں اسلام کے آغاز کی گئی تاریخی روایات بیان کی گئی ہیں، مثلا: راجبہ بھوجیال نے شق القم ہوتے و یکھا جو برصغیر میں اسلام کی آمد کا ابتدائی سبب بنا کے اور شاید بھوجیال نے شق القم ہوتے و یکھا جو برصغیر میں اسلام کی آمد کا ابتدائی سبب بنا کے اور شاید بھی کہا گیا ہے کہ اللہ میں ( ۱۲۹ مل میں) وہاں کے راجہ نے تعمیر کی بھی مجدد چیل میں ہمالا و بنی مدر سہ ہو گئی کہ الہ کا راجہ پیروئل جو کچھ مدت تک نبی کریم کی کا معاصر مانا جاتا ہے، مگر دوسری طرف ہی تھی کہا گیا ہے کہ راجہ پیروئل اور اس کے اصحاب وامراء نے تقریبا نائے ہی مناز کے آغاز کی آغاز کے آغاز کے

بعثت نبوی کی کوفت بہت سے ہندی تا جراور صناع (ہنرمند) عرب کے ساحلی اور انتہائی اندرونی علاقوں میں موجود تھ اللہ ہندوستان میں متعدد صحابہ عرام تشریف لائے کے البلاذری (متونی وی اللہ میں میں موبود تھ اللہ میں ملکت میں شامل کرنے بنایا کہ سندھ کوسر کاری طوپر اسلامی مملکت میں شامل کرنے کی کوششوں کا آغاز سیدنا عمر کے خام نے میں ہوااور پھر جب سیدنا عثمان غنی کے عہدِ خلافت میں کی کوششوں کا آغاز سیدنا عمر براہی میں ایک وفد سمندر کے راستے سندھ و بلوچتان کے حالات کا بنظر غائر جائزہ لے کرواپس گیا تو خلیفہ کو آئکھوں دیکھا حال اس طرح بیان کیا:

ماؤها وشل وثمرها دفل ولصها بطل،



وإن قل الجيش فيها ضاعوا وإن كثروا جاعوا^ پإنى كم، پچل ردى، چورب باك، چچوٹالشكر موتوضا كع موجائے گاور بڑا ہوتو جھوك سے مرحائے گا

محمد بن قاسم کی <u>۹۳ ه</u> ه اسکه و میں برصغیرآ مدسے سندھ سرکاری طور پراسلامی مملکت میں شامل ہو گیا جبکہ اسلام کی آمد عبد رسالت میں ہو چکی تھی اور پھر بیعلاقہ تقریباً تین سو بہتا برس تک بالواسطہ اور بلا واسطہ خلفاء ۔ ۔یا۔عربوں کے زیرا شرر ہا۔ بقول اثنتیاق حسن :

مسلمانان ہند کے اخبار واحوال تاریخی اوب میں اپنا صحیح مقام حاصل نہیں کر سکے ہیں <sup>9</sup>۔

برصغیر میں علمی سرگرمیوں کا اندازہ گئی باتوں سے لگایا جاسکتا ہے، مثلاً: سندھ، منصورہ (بھر) ملتان اوران کی کے اطرف میں عربی اور سیال ہولی جائیں تھیں اور بہاں عرب موجود شے اور وہ ہندوستان کی مقامی زبانوں سے واقف تھے 'اے شمیر کے راجہ مہر وگ بن رائق نے دیمی ھیں منصورہ کے باوشاہ عبد اللہ لوکھا کہ وہ اسلام (شریت) کے بارے میں معلومات دے، تو عبداللہ نے منصورہ سے ایک عراقی شاعر کو جس نے ہندوستان میں نبولی جانے والی مختلف زبانوں سے واقف تھا اُسے کشمیر کے راجہ کے تھم پرقر آن کا ہندی زبان میں کشمیر کے راجہ کے پاس دین سکھانے بھیجا اور پھرائسی عراقی نے راجہ کے تھم پرقر آن کا ہندی زبان میں ترجمہ کیا ''عرب سیّاح اصطحری نے (جو یہاں میس ھے اُلھ و عیس آیا) ''اور ابن حوقل (جن کا زمانہ شرحہ کیا '' عرب سیّاح اصطحری نے (جو یہاں میس ھے اُلھ و عیس آیا) ''اور ابن حوقل (جن کا زمانہ سندھی اور متان اور ان کے اطراف کی زبان عربی اور سندھی ہے۔ بشاری مقدسی ھے سے ھے اہم کی بندرگاہ کی منظر شی اِس طرح کی:

دیبل (تھنے)سمندر کے ساحل پرہے اکثر غیر مسلم (کفار) ہیں۔سمندر کا پانی شہر کی دیوراوں ہے آکرلگتا ہے۔سب سوداگر ہیں۔ان کی زبان سندھی اور عربی ہے گا۔

سے اللہ وسے عربوں نے ہندوستان آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بحری جہازوں سے عمان و بحرین کے راستہ دریائے سندھ کے دہانے پہنچتے ہے 187ء میں مسلمانوں نے مکران فتح کیا۔ اِس اعتبار سے مسلمانوں کو ہر صغیر آئے ہوئے 1221سال ہو چکے ہیں۔ لاکے ومیں سندھ فتح ہوا۔

ہندوستان پریم وہیش اڑتالیس ۴۸ نمسلم حکمرانوں (عرب،افغان، ترک،فل) نے ساڑھے چیسو ۲۵۰ سال

کومت کی۔فاتحین نے اپنے دین وثقافت کو پھیلایا اور اپنی زبان کورائج کیا۔ابتدائی پونے چارسو ۳۷۵ سال میں برصغیر کے شال مغربی علاقوں پرعربی زبان وادب اور عربی ثقافت کا تسلط رہا۔اور پھرغوزنوی، سلاطین اور مغلیہ اُدوار میں تقریباً نوسو ۴۰۰ برس تک آنے والے حکمر انوں کی زبان، فاری تھی ۔۔یا۔۔وہ اس سلاطین اور مغلیہ اُدوار میں تقریباً نوسو ۴۰۰ برس تک آنے والے حکمر انوں کی زبان، فاری تھی ۔۔یا۔۔وہ اس سے متاثر تھے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے روا بطاعر بی بولے جانے والے ممالک سے استے زیادہ شدر ہے جتنے کہ شالی افریقہ اور ماوراءالنہر (وسطایشیا میں تی علاقہ آمود ریا اور سردریا کی وادی) کے لوگوں کو میسر تھے، اس کے باوجود برصغیر کے اصولی نفہ پرزیادہ تر کتابیں عربی زبان میں کسیس ۔

برصغیر کے علاء کرام نے علم اصول فقہ کی تعلیم و تعلم کے لیے مراکز علم، جیسے کوفہ، بھرہ، بغداد، دمشق و حجاز وغیرہ کے اسفار کئے ۔ کچھنے و ہیں مستقل سکونت اختیار کی ۔ علاء کرام کی ایک بڑی تعداد نے ہندوستان کے مختلف شہروں کے علمی سفر کیے اور بھی اپنے شہر سے سکونت ترک کر کے دوسری جگہ آباد ہو گئے ۔ متعدد اصولیون نے حجازِ مقدس جاکر حج وعمرہ کی اُدائیگی کے ساتھ ساتھ و ہاں طویل قیام کیا، حریدن شریفین گئے اور و ہاں مختلف مما لک سے آئے ہوئے علاء سے اکتساب فیض کیا۔ اور سلطنت عثانیہ کے قیام کے بعد وہاں جانے والے علاء نے عثانیوں کے قائم کردہ کتب خانوں سے بھر پوراستفادہ کیا۔ ہندوستان واپس

کو نے والے علائے اصولیین درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور علمی صلقات میں مشغول ہوگئے۔اگر چہ کو نے والے نے والے تاریخ پہلی صدی ہجری کے آخری دو اعشر ول سے شروع ہوتی ہے اور مختلف اُ دوار میں مختلف زبانوں اور علاقوں میں منظوم ومنثور مختصر ومطول، تصنیف و تالیف کا کام ہوتارہا۔ اِس سے یہی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ برصغیر کے علماء وفقہاء نے بھی علم اصول فقہ میں خدمات انجام دیں ہول گی مگر دوسری صدی ہجری سے لے کر مہم ہم ہے۔ الدہم میں مختل کے وہ اصولیین جن کا تعلق برصغیر سے تھا اُن کی اصول فقہ پر کتابوں کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہو سکیں ۔اور جب علوم نقلیہ میں منطقی استدلال، انعوی ابحاث، فصاحت و بلاغت کے اسالیب اپنانے کار جھان شروع ہوا تو برصغیر کے اصولیین بھی اس منصح کوافت ارکر تے نظر آتے ہیں۔

برصغير ہميشہ ہے علوم وفنون کا گہوارار ہاہے۔ بعض سلاطین کی خصوصی دلچیسی نے بھی اس کے فروغ میں مدد دى \_امام فخرالدين رازي شافعي (متوني ٢٠١ هـ ١٢١٠ ء) عظيم فقيه، اصولي فلسفي، صاحب المحصول في علم الأصول، رے(ایان) میں پیدا ہوئے۔شہابالدین غوری (۲۰۰۱ء) کے ہمراہ ہندوستان آئے اور پھرعلاء الدین گه خوارزم شاه (۱۹۹۷ ء۔ ۱۲۲۰ء) کے دریار سے منسلک ہوکر ہرات میں مستقل سکونت اختیار کرلی ، و بين انتقال فر مايا ٢٥ خليجي عهد (١٩٠٠ \_ و ١٣٦١ م/ ١٨٥ هـ ٢١ هـ) اورتغلق عهد (١٣٣١ ، ١٩١٢ م/١٦ هـ -🗚 🕳 ) میں فقہ واصولِ فقہ کوزیادہ اہمیت حاصل رہی ۲ سلطان محر تغلق نے قاضی عضد الدین الا یجی (متونی ۷۵٪ هے)،شارح: مختصر المنتهی لإبن الحاجب ، کوشیراز سے ہندوستان آنے کی دعوت دی اور ان کے لیے گرانفذر تھا کف بھجوائے <sup>۲۷</sup>مولا ناعرفان بن عمران (م س<u>یمار</u>ہ کا میران میں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم حاصل کی \_را میور ہندوستان آ کر نظام الدین سہالوی کی شاگردگی اختیار کی \_اصول فقه بردوم شاندار کتابیں:ملداد الأصول اور دواد الأصول، تالیف کیس \_رامپور میں مدفون ہوئے \_ سلطان علاءالدین خلجی کے زمانے میں دہلی علماء وفقہاء کا مرکز تھا،فقہ واصول سمیت منقولات ومعقولات میں کامل دسترس رکھنے والے علماء بیبال موجود تھے۔اگر چیان سب علماء کے نام علمی کارناموں اور کمالات کی تفصیلات دستیاب نہیں ہیں \_ برصغیر میں مغلیہ سلطنت کا قیام قوی و بین الاقوامی سطح کا اہم واقعہ تھا 🗥 \_ مغل حکمرانوں نے علوم وفنون کے فروغ میں شجیدگی ہے دلچیسی کی <sup>۲۹</sup>۔اورعلاء،مشائخ وفقہاءکواہم مقام وحیثیت عطا کی ۔ بادشاہ وقت اُن سے مشاورت بھی کرتے رہتے ۔ بقول اشتیاق حسین قریشی: برصغیر میں اوراس کے باہر مسلم فر مانرواؤں کا بید ستورتھا کہ وہ کچھ وقت علائے

دین اور دیگر مذہبی عما کد ہے گفتگو کے لیے نکال لیتے تھے "۔

ظہیرالدین محمد بابر مرنی علم فن ، بہترین منتظم ومصنف تھا۔اُس کے زمانے میں وسط ایشیاء کے علماء بھی یہاں آئے، جیسے ملازین الدین خوانی لا ہورآئے پھرآ گرہ میں ایک بہت بڑے دارالعلوم کے بانی ہے۔ بابرنے اُس دارالعلوم کی دل کھول کر مد د کی ا<sup>س</sup> بابر کی ا<u>سم ۱</u>۵ میں وفات کے بعداُ س کا بیٹانصیرالدین ہما یوں اُس کا جانشین ہوا، وہ بھی علم دوست اور علماء ومشائخ ہے محبت کرنے والا انسان تھا، اُس کی مجلس میں عالم فاضل اور فقیہ موجودر ہتے تھے۔ا کبر (۱۲۰۵ء - ۱۵۵۱ء) وہ مٰدہب کی تفریق کیے بغیراہل علم کی قدر ومنزلت کرتا۔ اُس نے جگہ جگہ اسلامی علوم کے مدارس ومراکز قائم کئے مشہور عالم دین مولا ناعبد الحكيم سيالكو ٹي (متونی ١٠٢٥ هـ ١٠٨٧) أسي ز مانے ميں پيدا ہوئے اور انہوں نے محاشيه على التلويع على المقدمات الأربع "تاليف كيا شهنشاه نورالدين محمد جهانكير (يسنا صيمانا هر ١٩٢٧ و-١٩٠٥ ) بهي عالم، شاعراورعلم پُرور بادشاہ تھا۔شابجہاں (وبنا ہے۔ ۱۳۵۸ ہے۔ ۱۲۵۸ ء۔ ۱۲۲۸ ع) نے اسلامی روایات وثقافت کو فروغ دیا۔عالیشان مساجد،مدارس،مقبرے، کتب خانے،عمارتیں اور خانقا ہیں تعمیر کروائیں۔ اِس دَور کے اصلین میں ملاعبدالسلام دیوی (متونی وین ہے۔ ۱۷۵۸ ء) شارح ، مناد الأصول وغیرہ نمایاں ہیں۔ اورنگ زیب عالمگیر ( 19 • ایر ه – 111 ه / عوبی ه ۱۲۵۸ یه ) و معقولات ومنقولات میں دسترس رکھنے والا کثیرالمطالعه حکمران تھااوراً س نے اپنے زمانے کے جیدعلماء کرام سے مختلف علوم وفنون کی تعلیم حاصل كي مشهوراصولي شيخ احدالمعروف ملاجيون الميثهوي حنفي (متوني ١١٣٠ هـ/ ١٤٤٤ ء) صاحب نبورالأنوار فبي شرح المناد للنسفى بھی ان کے اساتذہ میں شامل ہیں۔جیدعلاء کی زیزنگرانی فتاوی عالمگیری کی آٹھ^^ برس میں تدوین اس دَور کا ایک شاہ کا رہے۔

سانویں صدی ججری میں کثرت سے اصول فقہ پر کتب تالیف ہوئیں جس میں دوسر ہے سلم علاقوں کی طرح برصغیر میں بھی تقلیدی رجحان کا غلبہ رہا۔ اس و ور میں زیادہ تر اصول فقہ پر کتب سابقہ اصولیین کے متون کا اختصار، اُن پرشروح، حواشی، تعلیقات، منظوم، تخر تج، الفاظ اوران کے معانی کے فہم، اور مختلف علوم سے عقلی نوقلی استدلالات وغیرہ پر مشتمل تھیں جو وسط ایشیایا عرب دُنیا سے لائے گئے سے کئی کتابوں کو کھولتے ہی ایک ہی صفحہ پر متعدد مخلوط متون، اُس متن کی شرح، شرح الشروح اور حواش علی الشرح نظر آتے ہیں، جوایک طرف مصنف کی اعلیٰ فکری سطح، دفت نظر، استحضار علمی، کمال تحقیق، علمائے متقد میں ومتا خرین کی آراء و تصانیف پر عبور اور کئی علوم پر دسترس وغیرہ کی عکاسی کرتا ہے، تو دوسری طرف

می عصر حاضر کے اصول فقہ کے شاکقین کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے کہ وہ اس سے کیسے استفادہ کرے۔

فخرالاسلام، علی بن جمدالبر دوی حفی (متونی ۲۸۲ هـ وی اید) کی۔۔۔اصول البر دوی (کنز الوصول إلی همو فة الأصول) ۔۔۔استقیح و التوضیح همو فة الأصول) ۔۔۔التنقیح و التوضیح ۔۔۔اورسعدالدین مسعود بن عمرالفتا زائی حفی/شافعی (متونی اور ۱۳۲۸ء) کی۔۔۔التنگیح و التوضیح ۔۔۔اورسعدالدین مسعود بن عمرالفتا زائی حفی/شافعی (متونی اور ۱۳۸۸ء) کی۔۔۔التنگیح علی التوضیح ۔۔۔وغیرہ ،خراسان اور ماوراء النہ میں مقبول و متداول تھیں۔ جیسے صاحب السفقیح و التوضیح کا بخارا جیمون اور سمر قند کے درمیان میں واقع شہر، نگف (فُنْ نون وسین) سے تھا، صاحب التنقیح و التوضیح کا بخارا سے، اور صاحب التنگوی کے متاب کا خراسان و تمرقند سے تھا۔ و ہاں کے علماء ان کتابوں کو مندوستان لائے۔۔یہ کسی اور ذریعہ سے یہاں پہنچیں ۔ جب سے ہندوستان کے علماء نے اُن کتابوں پرخاصی توجہ دی اور انہیں نصاب میں شامل کیا۔شاہ و لی اللہ محدث و ہلوی (متونی الاساب کا ذکر کیا جس نے اُن کی تعلیم میں اصول خدید میں ایک مضبوط بنیا و فراہم کی ۔ چودہ "اعلوم کی تقریباً تمیں ۔۔ وربعد میں ہندوستانی علماء کی اصول فقہ پر میں ایک مضبوط بنیا و فراہم کی ۔ چودہ "اعلوم کی تقریباً تمیں ۔ اور بعد میں ہندوستانی علماء کی اصول فقہ پر کتابیں اِس اعلی معیار کی تھیں کہ انہیں شامل نصاب کیا گیا۔

شاہ ولی اللہ کے ہمعصر ملانظام الدین سہالوی (م: ۱۲۱۱ یہ ۱۳۵۲ء) نے جودرس نظامی کا نصاب مرتب کیا اُس میں حسام الدین الاحکیثی حفی (م: ۱۲۳ یہ ۱۳۵۷ء) کی الحسامی کے بجائے ملا احمد جیون حفی (م: ۱۱۳ یہ ۱۳۵۷ء) کی الحسامی کے بجائے ملا احمد جیون حفی (م: ۱۱۳ یہ ۱۷ کے اللہ بہاری حفی (م: ۱۱۱ یہ ۱۷ کے ۱۷ نو د الانو او اوراس کے ساتھ محبّ اللہ بہاری حفی (م: ۱۱۱ یہ ۱۷ کے ۱۷ نے دمانہ علی میں سولہ کا شامل کیا ۔ جبکہ ملاجیون کے حالات زندگی میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ عطالب علمی میں سولہ کا سال کی عمر میں حسامی پڑھی ۔ نو د الانو او تین سمدیوں سے برصغیر میں اہلسنت کی دینی در سگاہوں کے سال کی عمر میں صورت میں شامل ہے ۔ دراصل 'نبود الانواد 'ابوالبرکات حافظ الدین ،عبداللہ بن احمد بن محمود النسفی حفی (متونی دائے ھی داسایہ) کے مشہور ومتداول متن المعناد کی شرح ہے۔

کی صدیاں بیت جانے اور زمانے کے تغیرات کے باوجود مذکورہ بالا کتابوں سے ہندوستان، پاکستان، باکستان، باکستان، باکستان، باکستان، باکستان، باکستان اور وسطی ایشیاء کے علمائے کرام کا اعتباء کم نہیں ہوا۔ مثلاً: پاکستانی عالم، حافظ ثناء اللہ الزاہدی کی کتاب نیسسیر الأصول '(عربی)، مطبوعہ بیروت دارابن حزم میلوں کے الزاہدی کی کتاب السموجز فی اصول الفقه '(عربی)، مطبوعہ ریاض، دارالسلام میں ان کتابوں کے اللہ الاً سعدی حنفی کی کتاب السموجز فی اصول الفقه '(عربی)، مطبوعہ ریاض، دارالسلام میں ان کتابوں کے

کثرت سے حوالے نظر آتے ہیں۔ ویٹی مداری کے طلبہ کی تعداد میں اضافہ نے ان کتابوں کی مانگ بڑھادی ہے۔ ان کتابوں کی مقامی سطح پر بار باراشاعت ہوتی رہتی ہے۔ ان کی خروج وحواثی لکھنے والوں میں متعدد ہندوستاتی ویا کتائی علاء شامل ہیں۔ اور اصول فقہ کی ان کتابوں کو عصری جامعات کی بعض کلیات میں بھی شامل نصاب کیا گیا ہے اس لیے گذشتہ کئی عشروں سے علائے کرام دینی مداری کے نصاب میں شامل اصول فقہ کی کتابوں کے اردوز بان میں ترجموں ، ان کی تلخیص وشہیل میں مصروف نظر آتے ہیں۔

أصول البؤ دوى كيشارهين بين متعدد بهندوساني علاء كينام آتے بين ،مثلا معيدالدين بن قاضي برهن بين بين قاضي برهن بين في عمر القدوائي فيرآ باوي (متوني تعدد بهندوساني) ،علاء الدين الدداد بين الدداد بين عبدالله جو نبوري حتى (متوني سيم المسلم عبدالعلى المعنوي في حتى (متوني ١٢٢٥ هـ منامله م) وغيره ويا ستان كي متعدو علائح كرام في اس برختاف نوعيت كاعلى كام كياء مثلاً جميل احمد سكر و دوى نه اجمل الحواثي على اصول الشاشي كينام عبدالعيان ناشران سيم المراسم و في محبوب احمد خان في محبوب الحواثي على اصول الشاشي كينام سير جمد ، ترتيب و تحقيق ، توضيح تطبيق كي جوكرا بين المقيت (من : مد) سيمشائع بوئي عبدالعليم في اصول الشاشي كينام سير جمد ، ترتيب و تحقيق ، توضيح تطبيق كي جوكرا بين المقيت (من : مد) سيمشائع بوئي عبدالعليم في الموال الشاشي عبدالعليم في الفرائد المنافق كالمقريز في زبان بين ١٩٣٥ هـ و ١٩٠٠ من اصول الشاشي ، كي متعدوث و من المنافق كينام على أصول الشاشي - يسمن المنافق كي نوبل بين خير بين زبان بين منظم بوئي محدوث المنافق كي في الموال الشاشي - يسمن المنافق كي نوبل المنافق كي في في المنافق كي في المول المنافق كي نوبل المنافق كي في نوبل المنافق كي في المول المنافق كي نوبل كي كي نوبل كي كي نوبل كي نوبل كي نوبل كي نوبل كي كي نوبل كي نوبل كي نوبل كي نوبل كي نو

وحرثالف:

کتاب کے لئے ذکورہ موضوع مرصفیری مقد وین اصول فقہ کا اس لئے انتخاب کیا گیا کیونکہ عصر حاضر کے علماء، باحثین وصفین نے محقد مین اصولیین کی قدیم اصطلاحات واَ دق اسلوب پر بی کتابوں سے استفادہ کو آسمان بنائے کے لیے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ مثل: دکتور محمود حامد عثمان (جامعة الازحرادر جامدالا مام محمد بن عود الاسلامی) نے الفاموں المعین فی اصطلاحات الأصولین مسلمی جوریاض وا را الزائم سے جامدالا مام محمد بن عود الاسلامیات میں طبع ہوئی۔ محر برصغیر کے اصولیین اور اصول فقہ پراُن کی خدمات سے الاسلامی المحمد بن الدور اللہ میں معرب اللہ معربی خدمات اللہ مولیین اور اصول فقہ پراُن کی خدمات

کوتاریخی تناظر میں بیان کرتے کے حوالے ساب تک کوئی قابل ذکر کام میری نظر نے بیس گذرا۔ تواس خلاکو پُر کرتے کے لیے میں نے برصغیر کے علائے اصول فقہ کی خدمات پر کتاب کھنے کے اراوے ہے کتب النواجم والاعلام مخطوطات وغیرہ کا مطالعہ شروع کیا تا کہ آنے والی سلیس اس کتاب سے نہ صرف مستقیض جول بلکہ اپنے محسنین معمین مناقلین علوم شرعیہ اور وارثین خاتم الانجیاء کی کاشکریہ اوا کرسکیس۔ وورحاضر کے مؤلفین اپنے مقدمہ میں چھواوراتی میں تاریخ اصول فقہ بیان کرتے ہوئے بعض اصولین اور اُن کی بعض کتب کا اشارہ تذکرہ کرو کے تی میں سرف اور اُن کی کتابول کا ضرور پند چلتا ہے جن میں صرف اصولین کا عمومی تذکرہ ملتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی (متونی الله یہ ) نے طبقات الاصولین کا سے ایک کتاب تالیف کی تھی جواب مفقود ہوچکی ہے۔

دورِ حاضر کی چند کتابوں کے اساء مندرجہ و مل میں جن میں اصولیون اور ان کی اصولی خدمات کا عمومی تذکرہ مالاے۔مثلاً:

الأصوليين 'لا في الطيب مولود السريري السوى ، بيروت ، وارالكتب العلميه ١٣٢٠ عسروي

الفتح المبين في طبقات الأصوليين العبدالله صطفى الراغى، ييروت ، محداثين ورج (س: 1)

المع كتاب أصول الفقه تاريخه و رجاله الدكورشعبان محداسا عيل ، رياض ، وارالرخ اس هـ ١٩٨١ .

الأصولين الدكور مطهر بقاءمكة المكرمة ، جامعة ام القرى ١١١١ م

🖈 أصول الفقه نشأته وتطوره والحاجة إليه لدكوّر شعبان محراسا عيل، قامره، دارالا اصار، (س: مد)

ندواسته تاریخیه للفقه و أصوله والاتجهات التي ظهرت فیها، مصطفى سعیدالخن ،الشرك المتحد ه التو زیع ،ن: تد

من علم الأصول تاريخا و تطور العلى الفاصل القائيني التي مركز النشر كمتب الاعلام الاسلامي،

- SIM

يرصغيرين بذوين اصول فقه

مضایین کوترمیم، حدّف، اضافه اورخیق جدید کے ساتھ ایک کتابی صورت میں جمع کردیا ہے۔ قارئین کی آ آسانی کے لیے اس کتاب کو صفین کی انجری تاریخ وفات کی زمانی ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ میں گلویل اسلامک مشن (ندیادک، یوایس اے ) کے سربراہ علامہ جھر مسعود احمد سہرور دی اشر فی صاحب کا صمیم قلب سے مشکور ہوں جنبوں نے اس کی اشاعت میں خصوصی دلجیسی کی اور مخلصات سی کی۔ اور ساتھ ہی غز الدا حمد کا مجمی شکور ہوں جنبوں نے اس کی اشاعت میں خصوصی دلجیسی کی اور مخلصات سی کی۔ اللہ تعالی سے دُعا ہے کہ وہ شکور تو ایک میں انتہا ہے کہ وہ اس کا وش کے لیے نقل مائے میں کا ور ایس کتاب کو وہ اللہ میں اور اہل وعیال کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اور اس کتاب کو فار کین کے لیے نقل بخش بنائے۔

احقر ڈاکٹر فاروق حسن بن حبیب حسن (منزنی میزیمی ہے۔1999ء) بن نذراکھین ایسوچی ایٹ پروفیسر، ہیومنیٹیز ڈپارٹمنٹ این ای ڈی یو بیورٹی آف انجینئر نگ اینڈ ٹیکنالو تی، کرایتی، پاکستان فون: 0333-231-5083 ای ٹیل dr.fhasssan@gmail.com ﴿حواشي﴾

تحقیقات اسلامی جنوبی هندمین اسلام کا تعارف ، یا تمین شینم شیروانی مدر سید جلال الدین عمری علی گڑھ: یان والی کوشی اکتوبر۲۔ ۱۹۸۵ ع ۳۳۰۰

 ٧- روز نامه جنگ کرایگی، دُاکٹر فلد برخان بمضمون مجنوبال کیرالداورش القمز بروز بدھ، ۱۹ دیجے الاول ۱۳۳۱ ھ، ۱۳ مارچی واحق علی ہے۔

اس کی پھی تفصیل میہ ہے کہ راجہ بھوج ۔۔یا۔ بھوجپال نے شق القمرا پوتے و کھا تواس واقعہ کی تحقیق کے لیے لوگوں کوادھرادھر بھیجا۔ جو شخص عرب پہنچا اُس نے واپس آگرشق القمرا کی تفصیلات بتا کیں۔راجہ نے کھی تھا کف جن بیس پان کے ہے بھی شامل شخے رسول اکرم بھی کی خدمت (غالبا ایچ بیٹے ما تا دین کے ہاتھ ) تھیج جس پرآ پھی نے پان کو دافع برس و بڑام قر اردیا آئے والا شخص (غالبا شنم ادوئ وفد) مسلمان ہوگیا۔ ہندوستانی شنم اوے کا نام محل کی بیٹی ہے ہوا۔ اُس نے ہندوستانی شنم اوے کا نام بیرا سے مسلمان ہوئے کا اعلان کیا۔رسول اکرم بھی نے واپسی پرایک صحابی رسول حضرت میرالشد کے کو بھی شنم اوو نے کا اعلان کیا۔رسول اکرم بھی نے واپسی پرایک صحابی رسول حضرت عبرالشد کے کو بھی کے اور انسان ہوگیا رسول کی فراست د کھی کر مسلمان ہوگیا (دانشاهم)

۔ حوالہ سابق (آج بھی میں میں میں ہندوستان کے تصبیدہ نگلور پاکے قرب و جوار میں ایک ساحل سمندر کے قریب ہے )۔

تحقیقات اسلامی برصغیر میں اشاعت اسلام بھر کیسی مظہر صدیقی مدیر سید جلال الدین عمری علی گڑھ: پان والی کوشی ، جتوری مارج شارہ اس اسلامی سیدی ہجری کا مارج شارہ اس اسلامی سیدی ہجری کا ہے ۔ ۵۱ سال میں کہا جاتا ہے کہ راجہ پیرول کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ و وسری صدی ہجری کا ہے ) ۔

اس کی چھتفصیل میہ ہے کہ مسلمانوں کی آیک جماعت جو سری انکا جارتی تھی جو پیرول کے یہاں شہری وہ اُن سے بہت متاثر ہوا اور عرب جانے کا ارادہ خلا ہر کیا اور دوانت ہوگیا۔ وہاں پہنچ کر بیار پڑ گیا ہے تھے کی امرید نہ رہی تو اپنے ساتھیوں کو زمینیں عطا کیس اور مالا باروا پس جا کر مساجد بنائے کی ہدایت دی ، اور پھروہ انتقال کر گیا۔ مزید و کی شخصیقات اسلامی ۔ مالا بار میں اسلام ۔ بنائے کی ہدایت دی ، اور پھروہ انتقال کر گیا۔ مزید و کی ختیقات اسلامی ۔ مالا بار میں اسلام ۔ احتشام احمد مدوی ۔ مدیر سید جلال الدین تمری ۔ علی گڑھ : پان والی کوشی ، اپریل ۔ جون ہوں ہوں ہوں ۔

è---

برصغير ميں تدوين اصول فقه



جلد۲۰۲، شاره۲، ص۷۷\_۲۷\_

۵۔ برعظیم پاک وہند کی ملت ِاسلامیہ،اشتیاق حسین قریش، کراچی، کراچی یو نیورسٹی شعبہ تصنیف وتالیف (۱۹۹۹ء)مترجم ہلال احمد زبیری، ص

۲- برصغیر میں صحابہ کی آمد، اکبرعلی قادری، لا ہور، طرا پبلشرزی ۲۰۰۲ ء، ص ۱۱۹

ے۔ برصغیر میں اسلام کے اولین نقوش مجمد اسحاق بھٹی ۔ لا ہور ، ادارہ ثقافت ِ اسلامیہ <u>۱۹۹</u>۷ء ، ص اہم ۔ مہم اسحاق بھٹی نے ان چیس <sup>۲۵</sup>صحابہ کرام کے اساء گرامی کی فہرست بیان کی ہے جو برصغیر تشریف لائے۔

البلدان، اهام ابو الحسن احمد بن يحيى بن جابر البلاذرى (متوفى و ٢٥ هـ) بيروت، وار
 الكتب العلميه و ٢٠٠٠ هـ و ٢٥٠٠ هـ ص ٢٥٥٠

٩- برعظیم پاک و هندی ملت اسلامیه، اشتیاق حسین قریشی دیباچه ۵٬۰

اله نقوش سلیمانی، سیدسلیمان ندوی، لا جورار دواکیدی سنده ۱۹۲۷ء، ص۲۵۴،

اا۔ حوالہ سابق

١٢\_ حواله سابق، ص ٢٥٢

١١٠ حوالهسابق

١١٠ حواله سابق، صممه

۵ا۔ برعظیم یاک وہندی ملت اسلامیہ، اثنتیاق حسین قریشی، ص

١١ حوالهمابق

اه نقوش سلیمانی ،سیرسلیمان ندوی \_ص ۲۵ ۲۵

۱۸۔ سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات خلیق احمد نظامی ، لا ہور ، نگارشات ووور ، عاس ۱۱۳،

9 سنزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، عبدالحي بن فخرالدين احسني (متوني ١٣٣١هه) مند، رائع بريلي مكتبددارع فات ١٩٩١ء - ١٩٢٢ هاتان، اداره تاليفات اشرفيه، ج١،ص، ١٣٣٠ (١٨)

۲۰ حوالهابق، ص۱۸۰ (۲۰)

۲۱ حواله سابق، ص۱۸۳ (۲۲)

۲۲ حواله سابق، ص۲۳ (۱۲۹)

۲۳ حواله سابق، ص ۲۳۸ (۱۳۲)



مرح حواله سابق، ص ۱۳۹ (۱۳۹)

- ۲۵ فلسفیان اسلام، غلام جیلانی برق لا بور، الفیصل ناشران ۲۰۱۳ ع م ۱۰۱-
- ۲۷۔ جنوبی ایشیا کے اردومجموعہ ہائے فتاوی مجیب احمد۔اسلام آباد: بیشنل بک فاؤنڈیشن سان ہے۔ ص ۲۷۔
- 21۔ پاک وہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت، مناظراحسن گیلانی، لاہور، مکتبہ ورحمانیه (سنه، ند) جار، ص ۱۳۶۱۔
- The New Encyclopaedia Britannica Chicago. Edition 15th Vol:21 p 63
  - Society and State in the Mughal Period, Dr Tara Chand,
    Lahore: Book Traders (1979) p.71
    - ٣٠ رعظيم ياك و ہند كى ملت إسلاميه ،اشتياق حسين قريشي ، ١٨٢ -
  - ٣١ ـ تذكرهٔ علماءابل سنت وجماعت،ا قبال احمد فاروتی، لا مور، مكتبه نبویه ۱۹۸۸ ء، ص٩٢ ـ











### ﴿ فصل اوّل ﴾ ﴿ عہدوسطیٰ کے برصغیر میںعلم اصول فقہ کی تدوین ﴾

ا۔۔۔ صفی الدین محمد بن عبد الرحیم بن محمد الہندی الشافتی (۱۳۳۲ ہے۔ ۱۳۳۸ ء ۱۳۳۸ء): دہلی میں پیدا ہوئے اور دمشق میں وفات پائی۔ وہ ایک پایہ کے فقیہ واصولی اور مذہباً اشعری تھے۔ وہ برصغیر کے پہلے اصولی ہیں جن کی اصول فقہ پر کتا ہیں موجود میں۔ ہندوستان میں اپنے نانا سے تعلیم حاصل کی اور پہلے اصولی علم کے لیے ۲۳ سال کی عمر میں ہندوستان سے باہر نظے اور یمن پہنچے۔ اُس وفت یمن میں الملک المنظفر کی حکومت تھی وہ اُن کے علم واستعداد سے اتنامتا اثر ہوا کہ۔۔۔اُکو مدہ و اعطاہ تسع مائلة دیناد ا۔۔۔اُس نے ان کا بڑا اِکرام کیا اور نوسو ۴۰۰ انثر فیاں پیش کیں۔

۔۔۔اور پھرانہوں نے ججاز، قاہرہ، روم، قونیہ، سیواس، قیصرابیاور دمشق کے علمی اسفار کیے۔ بلا دروم میں شارح المحصول للواذی، سراج الدین محمدا کو کرالاً رموی (۱۳۸<u>۳ هـ ۱۲۸۳ ه/ ۱۳۸۱)، ماحب المحصول</u> کی شاگر دی اختیار کر کے فن اصول فقہ میں کمال حاصل کیا عبدالحمید ابوزنیدنے شخ سراج الدین اللہ حصیل کی شاگر دی اختیار کر کے فن اصول فقہ میں کمال حاصل کیا عبدالحمید ابوزنیدنے شخ سراج الدین اللارموی کی التحصیل کے تحقیقی مقدمہ میں اس کتاب سے مستفید ہونے والے مشہور اصولیین کے ناموں میں صفی الدین ہندی کا بھی تذکرہ کیا ہے ۔

شخ صفی الدین ہندی کی اصول فقہ میں خدمات نا قابل فراموش ہیں۔انہوں نے اصول فقہ میں کتابیں کسے پر ہی اکتفائیس کیا بلکہ عرب شاگردوں کی ایک ایک جماعت تیار کی جنہوں نے فن اصول فقہ کے میدان میں کار ہائے نمایاں انجام دیئے اور انہیں شہرت حاصل ہوئی۔مثلا: صدر الدین محرین عمرین علی بن عبد الصمد بن عطیم، ابن و کیل، ابن مرحل الشافعی (۱۲۲ هـ ۱۲۷ هـ ۱۲۲ هـ ۱۲۲۲ هـ ۱۲۲۱ هـ)۔ اُن کی ولادت بن عبد الصمد بن عطیم، ابن و کیل، ابن مرحل الشافعی (۱۲۵ هـ ۱۲۷ هـ ۱۲۲ هـ و احد شافعی عالم تھے جوشخ ابن تیمیہ سے ہروقت مناظرہ کرنے پر تیار رہے۔شخ ابن تیمیہ نے ان کی تعریف کی ہے اور ان کے ملمی تفوق تیمیہ میں صدر الدین محمد بن عمر نے کی شہادت دی ہے۔شخ صفی الدین کی رہنمائی اور رجی ن سازی کے نتیج میں صدر الدین محمد بن عمر نے کتاب الاشباہ و النظائر 'اور شرح الحکام لعبد العق ' جیسی شاہ کار کتابیں تالیف کیں جو اصول فقہ کے ساتھ حدیث و فقہ میں ان کی تبح علمی پر دلالت کرتی ہیں " ابن قیم الجوزی خنبی (متونی رہے کے ساتھ حدیث و فقہ میں ان کی تبح علمی پر دلالت کرتی ہیں " ابن قیم الجوزی خنبی (متونی رہے کے ساتھ حدیث و فقہ میں ان کی تبح علمی پر دلالت کرتی ہیں " ابن قیم الجوزی خنبی (متونی رہے کے ساتھ حدیث و فقہ میں ان کی تبح علمی پر دلالت کرتی ہیں " ابن قیم الجوزی خنبی (متونی رہے کے ساتھ حدیث و فقہ میں ان کی تبح علمی پر دلالت کرتی ہیں " ابن قیم الجوزی خنبی (متونی رہے کے ساتھ حدیث و فقہ میں ان کی تبح علمی پر دلالت کرتی ہیں " ابن قیم الجوزی خنبی (متونی رہے کے ساتھ حدیث و فقہ میں ان کی تبح علی پر دلالت کرتی ہیں " ابن قیم الجوزی خنبی (متونی رہے کی دلائے کی المیائی کرتی ہیں " ابن قیم الجوزی خنبی (متونی رہے کی میں ان کی تبح علی کی دلائی میں ساتھ حدیث و فقہ میں ان کی تبع علی کی دور اللہ کی تبع علی کی دور اللہ کی تبع علی کی دور اللے کرتی ہیں " ایک تبع کی دور کی میں آباد کی بیت آباد کی میں کی دور کی میں ساتھ کی کی دور کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی

بھی شخصفی الدین کے تلامٰدہ میں شامل ہیں جواصول فقہ میں شہرہ آفاق کتاب 'اعلام المصوقعین عن رب ' العالمین 'کےمصنف ہیں۔دمشق کےعلاء کی نظر میں شخصفی الدین کے علمی تفوق کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ امام سبکی لکھتے ہیں:

'روی عنه شیخنا الذهبی 'ہمارےاستادالذہبی ان (صفی الدین) سے روایت کرتے ہیں: \_\_\_لینی امام صفی الدین ہندی ، شیخ الذہبی کے بھی استاد تھے ''

مؤلفات اصوليه:

اسدنهایة الوصول فی درایة الأصول - إس كتاب كی مختر تفصیل بیه به کها م مخخ الدین محمد بن عمر رازی (متوفیلانی هرازی الله حصول فی علم الأصول الله کهی فی الدین نے نهایة الوصول فی درایة الأصول " کے نام سے اس کی شرح لکھی جو تین "مجلدات پر شتمل تھی ۔ اوراب پیشرح 'نهایة الوصول فی درایة الأصول " کے نام سے اس کی شرح لکھی جو تین "مجلدات پر شتمل تھی ۔ اس کی اشرح کی تحقیق کے ساتھ ۸ مجلدات میں مکت المکر مہ، المکتبة التجاریة (سن، ند) سے جھپ چھی ہے ۔ اس کتاب سے بعد کے اصولین نے خوب میں مکت المکر مہ، المکتبة التجاریة (سن، ند) سے جھپ چھی ہے ۔ اس کتاب سے بعد کے اصولین نے خوب استفادہ کیا، جسے امام محمد بن علی الشوکانی (متونی نه ۱۲ ملائی) نے بہت سے مقامات میں شخ صفی الدین کی نهایة الوصول فی درایة الأصول " نے تمل کیا ہے ۔ امام شوکانی نے امام رازی کی المحصول " ہے بھی کی نہایہ الور بھی توایک ہی وقت میں وہ ایک صفحہ سے بھی زیادہ قبل کر لیتے ہیں، جیسا کہ محمدیة الإجماع " کی بحث میں نظر آتا ہے " ۔

۲-- الرسالة السنيسة في الأصول الدينية '(يعني بياصول فقد كن بين بلكه اصول الدين كى كتاب ہے) - يه بات الرسالة النسعينية في الأصول الدينية '(يعني بياصول فقد كن بين بلكه اصول الدين كى كتاب ہے) - يه بات درست معلوم ہوتی ہے كيونك صفى الدين نے خودا بني كتاب كے اوائل ميں اس كفن كے بارے ميں بتايا كه بيرسالية نسعين (نوے) مسائل برمشتمل ہے جن كا تعلق اصول الدين ہے ہے۔

سم \_\_\_الرسالة السبعية بمقق محمود نصار نے الفائق كے تحقيقى مقدمه كے صفحه ٢١ ميس اس كانام الرسالة السيفيه

فی اصول الفقه 'ذکرکیاہے۔

م - - دالنهاية في اصول الفقه

۵\_\_\_الفائق في اصول الفقه\_

---مناظراحس گیلانی،امام سکی کا قول نقل کرتے ہیں:

ومن تصانيفه في علم الكلام الزبده وفي الأصول الفقه النهاية والفائق



ا مام سبكى كے اس بيان سے به پټاچلتا ہے كه الفائق 'نا مى كتاب بھى اصول فقد ميں انہوں نے لکھى تھى۔ 'نزھة الخواطر' ميں بعينه يہى عبارت موجود ہے جس كے قائل عبدالحى بيں اور لکھا ہے۔۔ 'وصنف فى أصول الدين 'الزبدة' وفى أصول الفقه 'النهاية' والفائق' والرسالة السبعية' ^۔

'الفا أَقَّ ' كَن فَن كَى كَتَابِ ہے، اصول الفقه \_\_\_\_\_اصول الدين؟ السبكى نے طبقات الشافعيه ، ابن العما و في شدرات الذهب اورطاش كبرى زاده نے مفتاح السعاده ميں اس كواصول فقد كى كتاب بتايا ہے جبكہ صلاح الدين الصفد كى نے وافى بالوفيات ، ابن جرالعتقل فى نے الدرر الكامنه ، حاجى خليفہ نے كشف الظنون ، اساعيل پاشا بغدادى نے هدية العارفين اور الثوكا فى نے البدر الطالع ميں الفائق ' كواصول الدين كى كتاب بتايا ہے ۔ باب يہ كتاب جي ہے كہ يہ اس كے مقدمہ ميں مصنف نے اس كتاب كانام الفائق فى اصول الفقه ' ذكر كيا ہے ، جس سے واضح ہے كہ يہ اصول فقد كى كتاب ہے۔

شیخ صفی الدین، الفائق 'کے مقدمہ میں صفحہ ۳۳ پر سمبر کتاب لکھنے کی وجداور بینا منتخب کرنے کی وجہ تشمیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی کتاب نہایة الوصول فی درایة الأصول 'ایک مطول کتاب تھی توایک مختصر کتاب کہ کھنے کی ضرورت محسوں کی گئی تا کہ اس سے عام وخاص سب یکساں استفادہ کرسکیں ۔اورانہوں نے اللہ تعالیٰ سے قوئی امیدر کھتے ہوئے کہا کہ بیا کتاب افراط و تفریط سے بچتے ہوئے درمیانی مختصر، کثیر الفائدہ ہونے کی وجہ سے اس فن کی دوسری تمام مختصرات پر نفع و فائدہ پہنچانے میں فوقیت حاصل کرے گی ،اس کا نام 'الفائق' رکھا۔

متاخرین اس کتاب سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے اور انہوں نے الفائق 'سے بھر پوراستفادہ کیا۔ مثلاً: ابوعبداللہ محدین بہاور بن عبداللہ ، بدرالدین الزرکثی شافعی (مبوعی ہے) نے البحر المحیط میں ، شخ تاج الدین ابونھرعبدالوہاب بن علی بن عبدالسبکی (مباعی ہے) نے الابھاج اور جسم الجوامع میں ، اور ابوالبقاء قاضی القضاۃ تقی الدین محمد بن احمد بن عبدالعزیز القوجی المصری الحسنبلی ابن البحار (مباعی ہے) نے شرح الکو کب المنیو میں ، اور شخ محمد بن علی الشوکانی (مبروی ہے) نے ادشاد الفحول میں کیا۔

ے ۔ ' کتاب اللفائق فی اصول الفقہ 'مجمود محمود حسن نصار (محمود نصار ) کی تحقیق کے ساتھ دو ' مجلدات، ۸۷۲ صفحات میں دارالکتب العلمیہ ، ہیروت سے ۱۲۰۰۵ء ۔ ۲۲<u>۷سا</u> ھامیں پہلی بارشا کع ہوئی۔

۲\_\_\_عبدالله بن محمد منی شیخ جمال الدین دہلوی (متونی دھے ملاسسانہ): معروف بر نقرہ کار کا تعلق بھی برصغیر سے تھا۔وہ اپنے زمانے کے مشہور عالم واصولی تھے۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے صدرالشریعہالاصغر(متونی یہ ہے ہا ۱۳۳۱ء) کے متن التنقیح ' کی شرح لکھی <sup>9</sup>۔اور پھرزین العابدین قاسم ابن قطلو بغاخفی (متوفی <u>۵ می مردی ماریکا</u>۔) نے اس پر حاشیہ لکھا 'ا۔

سا۔۔ معین الدین عمرانی و بلوی (متونی 212 ہے۔۔ یا۔۔ 1874ء۔۔یا۔۔ 1874ء): سلطان محم تغلق کے عہد کے مشہور عالم واصولی تھے اور سلطان محم تغلق نے انہیں گرانقذر تحا کف دے کرشیر از بھیجا تھا تا کہ وہ قاضی عضد الدین ایجی (متونی 182 ہے)، شارح مسختصر المنتھی لابن المحاجب کو ہندوستان آنے کی وقوت دیں۔ محمد بن تغلق نے بہت سے صوفیوں اور عالموں کو دولت آباد منتقل کیا تھا"۔ دبلی کے لوگ اُن کی شاگر دگی کو فخر سمجھتے تھے"۔

مؤلفات اصوليه:

ا ــ حاشية على الحسامى: 'نزهة الخواطر' بين اسطرح مذكور ب:

وللعمراني مصنفات جليلة منها شروح وتعليقات على كنز الدقائق

والحسامي ومفتاح العلوم أسا

عمرانی کی چند بلند پاییرتما بیں جن میں کنز الدقائق ،حسامی، ومفتاح العلوم کی

شروح وتعليقات بھی ہیں۔

---اورتذ كرة المصنفين <sup>۱۳</sup> اورحدائق المحنفيه ۱۵ميس بھى يهى مذكورے كهانہوں نے مسام الدين الأخسيكشى كى كتاب المنتخب الحسامي ، يرحاشيه كھاتھا-

۲--- حاشیة علی التلویع: خلیق احمد نظامی کی کتاب کے حاشیہ پراس طرح مذکور ہے مولا نامعین الدین عمرانی نے تعلق التلویع، کنز الدقائق اور منارکی شرحیں لکھیں۔ حاشیة علی التلویع، کاایک نسخه ندوه کے کتب خانے میں موجود ہے '۱۲ ۔

سم--- حاشية على المنار: مظهر بقائي زبيدا حد كوال سان ك حاشيه على المنار ' كاجمى



کان و اسع العلم کثیر الا قد ام و المهابة 1^ ان کاعلم بہت وسیح تھا، پیش قدی میں جری تھے، جلال و ہیت والے تھے

مؤلفات اصوليه:

ا ــ زبدة الأحكام في إختلاف الأئمة الأعلام،

٢ ــ ـ اللوامع في شرح جمع الجوامع،

س\_\_\_ شرح المنار للنسفى في الأصول.

٢٠-- الممنيو الزاهو من الفيض الباهو من شرح المعنى الخبازى في الأصول: يدكماب أيك جلديش باورصاحب تاج التراجم كيم طابق بيروع جلدول مين بداوراتهول في شوح بمديع المنظام كي شرح بهي كلهي 19-

المجاز --- الملوامع في شرح جمع المجوامع: سراج الدين كى كتباب اللوامع شوح جمع الجوامع ملكى عن من كل كتباب اللوامع شوح جمع الجوامع ملك محتفر تفصيل يه به كدايونسر قاضى القضاة تاج الدين عبدالوباب بن على بن عبدالكافى بن على بن تمام بن ايوست بن موكى ابن تمام السبكى الشافعى ( المائي الشافعى ( المائي هذا كالمال المنافع المجوامع في أصول الفقه " تاليف كى مراح الدين بندى في اس كتاب كى شرح المحال الموامع ركها و المحامة المك بهت شهوراورا بمت كى حال كتاب به ايى ليهاس برسا شو" المداركة في المشروح والتى بتعليقات وغيره للصح جا يحك بين الله والتي بالله عن الله عنها المحامة علي الله عنها المحامة المحا

المنار للنسفى: المنار للنسفى: المناكر تفصيل يهد كدا يوالبركات حافظ الدين عبدالله بن احمد بن محمود النشقى حنى (متوفي والمناول عنه المساد في أصول الفقه تاليف كي بياصول فقد برايك مشهور ومتداول

برصغريس تدوين اصول فقه

جئر \_\_\_ شوح المعفني المنجازى: في تصرف في بيه الهول في جلال الدين الوقير عمر بن عمر الخيازى اسى المار والتي الم (ماليه ها المارة المسالية وسي المارة على المارة على الأصول كي شري الكهي جود والمحملات برها وراس كانام الواهرون الفيض الباهرون شوح المعنى النجازى كالحاراس كماب كا آغاز ال كلمات سي موتاج:

ألحمد لله الذي نور قلوب العلماء بنور هدايته وشرح

صدورهم بوفور عنايته \_\_\_الخ

الم الموجد المنطقة من المنطقة من كالمختفر تفصيل ميد به المحد بن على بن تعليب منظفر الدين ابن الساعاتي خفى المن الموصول إلى الموسول على المن الموسول المن الموسول المن الموسول المن الموسول المن الموسول الموس

۵۔۔۔یوسف بن جمال حینی ملتاتی حقی (متونی والے کے ۱۳۸۸ء): کے اسلاف میں سے کوئی مشہد سے آکر ملتان میں آباد ہوگئے تھے۔ شخ یوسف ملتان میں پیدا ہوئے اور و ہیں نشوتما پائی۔انہوں نے مولانا جمال الدین روی سے علم حاصل کیا۔دار الملک، دیلی میں داخل ہوئے تو سلطان فیروز شاہ نے مدرسہ فیروز بیس اُن کی تقرری کردی۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے مناد الأصول للنسفی کی شرح لکھی اوراس کا ٹام ٹوجیہ الکلام 'رکھا<sup>77</sup> حدا کُق الحضیہ میں بھی ای طرح مٰدکورہے <sup>79</sup>۔

۲---سعد الدين بن قاضى بدبن بن محد القدوائي خير آبادي (مع في عدم ما ووسل م) بنحو، لغت عربيه، فقه، الصول وتصوف ميس اعلى مرتبه برفائز تقد ان كوالدخير آباد كے قاضى تھے۔

مؤلفات اصوليه:

ا\_\_\_شرح أصول البزدوى -٢\_\_\_شرح الحسامي (المنتخب للأخسيكني ٣١) جس كالمختصر القصيل بيرب كـ معدالدين بن قاضي خير آبادي نے حسام الدين محربن عمرالاسكيثي حتى (متونى ١٣٥٢ هـ/ ١٢٥٤ ) كى كتاب الصنعب العصامي ، رمحمر بن محدین میں ابوالفصل توری منفی کی شرح جوانہوں ئے سم 19 ھیں تالیف کی تھی اُس برحاشیہ لکھا تھا۔

٤ ـ ـ - جها تكير وسيد محد اشرف بن محد ابراجيم الحسيني الحسن السمناني (متوفي ١٠٠٥ هـ ١٥٥ مان ٢٠٠٠ منان میں سے تھے۔ سمنان (موجودہ آ دربانیان) میں ولادت ہوئی۔ان کے والدمجمدا ہرا ہیم سمنان کے سلطان سے انہوں نے چودہ ''ابریں کی عمر میں معقولات ومنقولات کی تعلیم مکمل کی۔ 19بریں کی عمر میں اپنے والدكرامي كے قائم مقام كى حيثيت ہے مثان ميں ذمه دارياں سنعبال كرمكى مهمات ميں مشغول ہو گئے ۲۴ برس کی عمر میں بیدذ مدداریاں اپنے بھائی کے سپر وکر کے ہندوستان ،عرب اورعراق کےعلاء ومشاکح ے اکتباب فیض میں مصروف ہو گئے۔ فقد واصول میں کمال حاصل تھا۔ بیان کیا جا تاہے کہ شخ تیرالدین (اینے وقت کے جیدعالم)ئے اصول وفقہ کے لعض مسائل برعلائے وقت ہے موالات کیے تو کسی ہے بھی تنقی بخش جواب جیس پایا، توشیخ سید محداشرف جہا تگیرے ملاقات کی اوران مسائل کی الی تشریح ی جس سے شخ خیرالدین کو پوری تسلی ہوگئی اوروہ اُسی وقت شخ سید محدا شرف جہا تگیر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اوران کے اجل خلفاء میں شار ہوئے سے

مؤلفات اصوليه:

شتح سير محدا شرف جها تكيرنے كتاب الفصول "تاليف كى جواصول ميں ايك مختصر به استار علاش كے باوجود اس کتاب کے مندر جات اوراس کی موجود گی کے بارے پیل علم نہیں ہوسکا گلوبل اسلا کمے مثن (نیویارک، یوالیں اے ) کے سر براہ ،علامہ محمد مسعود احمد سہرور دی اشرقی کے مطابق ،سیدمختار اشرف لائبر بریی ، پچھو جھا شریف میں تمیں ہم بزارے زائد کتابیں ومخطوطات موجود ہیں، شاید وہاں ہے اس بارے میں کچھ معلومات

٨\_\_\_ابوالقاسم، احمد بن عمر الزوالي، دولت آبادي، قاضي شهاب الدين بن مش الدين الهندي (متوفي <u> ۸۳۰ ما ۱۳۳۵ م</u>): کی ولا دے ونشونما دولت آباد ش ہوئی اور جو نپورش انتقال ہوا۔سلطان ابراہیم شرقی کی متجداور مدرسے جنوبی جانب مدفون ہیں۔ وہلی آگراس عہد کے متنازعلاء مثلا: قاضی عبدالمقتدراور مولانا خواجگی دہلوی وغیرہ سے مختلف تتم کے علوم وفنون کی تعلیم حاصل کی۔ پھر دہلی کو خیر آباد کہ کرسلطان ابراہیم شرقی کی دعوت پر جو نیور پہنچی سلطان نے ان کی بردی تعظیم وقو قیر کی اور قاضی القصنا ہے عہدہ پر مامور کیا۔ اپنے زمائے کے صوفی بزرگ اور اصولی حضرت سیدا شرف جہا تگیر سمنانی جواصول فقہ بیس کتاب مامور کیا۔ اپنے زمائے کے صوفی بزرگ اور اصولی حضرت سیدا شرف جہا تگیر سمنانی جواصول فقہ بیس کتاب الفصول کی مصنف تھائی کی خدمت بیس حاضر ہوتے رہے۔ شیخ سید محمد اشرف جہا تگیر نے ان سے علم وفضل کی بردی قدر دائی کی شاوہ علوم عقلیہ وتقلیہ میں نا بغیر و ترکار اور اپنے ترمائے کے جید عالم تھے۔ مولفات اصولیہ:

\_\_\_شرح أصول البزدوى: تزهة الخواطرئين مذكورب:

وله شرح البزدوی فی أصول الفقه إلى مبحث الأمر صنفه للشیخ محمد بن عیسی الجونپوری آلگا الشیخ محمد بن عیسی الجونپوری گر رسی جے شخ اور انہوں نے اصول فقد میں امرکی بحث تک بزدوی کی شرح کھی جے شخ محمد بن عیسی جو نپوری (متونی و کرھے) کے لیے تصنیف کیا تھا

۔۔۔ شیخ محمد بن عیسیٰ کے حالاتِ زندگی نزحۃ الخواطر ج ۳۳ من ۱۳ اس اس اس کا ایک خطی نسخه ابوالکلام آزاد کے پاس تھااوراب شاید وہ آسند مکتبہ آزاد ،علی گڑھ میں ہو سے

9\_\_\_ابوالفصائل سعدالدين عبدالله بن عبدالكريم دبلوى شفى (متوفي الممريم ما المريم دبلوى شفى (متوفي الممريم ما المريم دبلوى شفى (متوفي المريم المريم دبلوى شفى المريم المريم المريم دبلوى شفى المريم الم

مؤلفات اصوليه:

 دگی گئی ہے۔ بھی حدورجہ اختصار نظر آتا ہے، جیسے کسی آیت کے ابتدائی کلمات لکھ کر۔۔فال الی فولہ تعالیٰ کذا ۔۔۔ پراکتفاء کرتے ہیں۔اس کے متعدد نشخ (مخطوط) مکتبہ الازھرالشریف اور دارالکتب المصر سیہ وغیرہ میں موجود ہیں۔خالد محمدعبدالواحد خفی نے افاضة الانوار پر تحقیق پیش کی جوریاض، مکتبہ الرشد ناشرون سے پہلی بار ۲۴۲ میں ھے۔۲۰۰۵ء میں ۲۱۲ صفحات میں شائع ہوئی۔

سابوالبركات حافظ الدين عبدالتدين احمد بن محمود النفى حقى (موفى والدير) كى كتاب المسناد كى مشرح ب المسناد كى مشرح ب المسناد كى بيش نظراس بريجياس " مسندا كدشروت ، اور مختصرات وغيره كلف من المسناد كى المسند وافاويت كى بيش نظراس بريجياس " مناظراحس كياني لكفة بين :

ای طرح ساتویں اور آٹھویں صدی کے درمیان دلی کے عالم مولانا سعدالدین محمود بن محمود کی الیفواد کا دکر کی الیفواد کی الیفواد کی محمود محمود بنا با محمود بن محمود بندی تصاب میں اصول فقد کا بیمشہور متن محمد بن محمود بن محمو

\*ا\_\_\_علاء الدين ، الدوادين عبد الله جونيوري فني (متوني عدد ما ما ما م): ان كاشار جونيورك افاضل علماء من بوتا تعاسلطان سكندراودي كرزمائي سات آپ كاتعلق تعارآب في فقد پر بھي متعدد كتابين

TOM

کھیں \_ سلطان سکندرلودھی ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ک<sup>ہ</sup>۔

مؤلفات اصوليه:

اتھوں نے شرح اصول البزدوی تالیق کی ۳۳ راور حاشیہ علی اصول الشاشی المتی فصول الغواشی المحمد المحمد الفواشی المحمد الفواشی کی محمد الفواشی کی محمد المحمد الفواشی کے مختلف کمتیوں میں نیخ موجود ہیں ۔ مکتیدراجھ سان اُو تک ہندیں ( ۱۸۸۷ مرب ۸۸۷ مرب کا در ۲۸۸ میں کار ۲۸۸ میں کا در ۲۸ میں کا در ۲۸

اا۔۔۔وجیدالدین بن هرالله مخادالدین مجراتی (متونی ۱۹۸۸ همارووو): مشرقی مجرات کو تد می شهر عالیہ نیز بین بین الدر عالیا نیز میں پیدا ہوئے۔وہ ایک جید عالم اوراصولی شخص ان کے دادا سلطان محمود ثانی کے زیائے میں بلادِ عرب سے ہندوستان آکرآ باد ہوگئے شخص احمدآ بادمیں ایک عرصہ تک خلق خدا کو تعلیم دیے میں مشخول رہے اور متعدد دری کتب پر حاشے اور شرحیں گاھیں۔وہ اپنے مدر سے کے وسط میں مدنون ہیں۔ بدایونی کے مطابق شاید ہی کوئی وری کتاب ،چھوٹی یا ہڑی ہوگی جس کی انہوں تے شرح ۔یا۔۔ حاشید نہ کھا ہو ۵۳۔ مؤلفات اصولیہ:

ا ـــ حاشية على اصول البزدوى

۲۔۔۔ حاشیہ علی شرح التلویع "سیسحة الموجان ش حاشیة التلویع کا ذکر ہے " سیدا یوظفر تدوی فی اس حاشیة علی التلوید کے ابتدائی کلمات، کیا بت اوراس میں شیخ وجیدالدین کے اسلوب بیان کو مخترا بیان کی عند مال کے بعد مالا ھیں اس کی کیابت ہوئی۔اس کی ابتداءان جملوں سے ہوتی ہے۔
ابتداءان جملوں سے ہوتی ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وتمم با لخير. ألحمد لله رب العلمين والصلوة على خير خلقه محمد واله وأصحابه أجمعين

برصغير عن تدوين اصول فقه

ا المختصر الإبن حاجب، بھی تالیف کیا اللہ ۔ المختصر الإبن حاجب، بھی تالیف کیا اللہ ۔

عاصل كلام:

ملتان وسند اسلامی شافت کے مرکز رہے۔ابتدائی کئی صدیوں تک بالواسط۔۔یا۔ بلا واسط یہاں عربوں کی حکومت رہی۔ کچھالیے حکم ان مجمی آئے جنہوں نے علوم دینے اور بالخصوص فقہ واصول الفقہ میں ولچیبی لی۔تاریخ اسلام کے پہلے اصولی یعنی حضور اکرم پھی ہیں۔ مگر و دمری صدی ہجری ہے گیر ساتو میں صدی ہجری کے تقریبا وسط تک کے وہ اصولیین جن کا تعلق پر صغیرے تھا اُن کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہو کین ۔ اس قصل میں وہلی ، ملتان ، خیر آباد ، دولت آباد ، جو پُرور، اور گجرات سے معلومات حاصل نہیں ہو کین ۔ اس قصل میں وہلی ، ملتان ، خیر آباد ، دولت آباد ، جو پُرور، اور گجرات سے تعلق رکھنے والے گیارہ الصولیین کی جیس مجھی ہے تھے غیر مطبوعہ اور کچھ نابید ہیں۔ اور بیلی اور کھی اور کچھی اور کھی اور کچھی مطبوعہ میں جنہوں نے اصولی فقہ پر حر لی زبان میں شصرف شاہکار کتا ہیں کھیں بلکہ عربی اور کچھی شاگر دوں کی ایس جماعت تیار کی جوظم اصولی فقہ میں تمام رکھتے تھے۔

4 4 4 4







﴿حواشي﴾

- ا پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم ورّ بیت ،سیدمنا ظراحس گیلانی ، لا ہور ، مکتیدر صافیہ (سنه،ند)،ج۱، ص۲۲۲
- التحصيل من المعصول، سراج الدين أبوالثنائي مجود بن أبويكر بن حامد بن أحمد الأرموى شافتي (عاق على حسلات على المراح الدين أحمد الحميد على ابوزنيد كالمحقيقي مقدمه ديكھئے۔
- عبر الفنح المبين في طبقات الأصوليين، عبدالله المصطفى المراقى، بيروت، تجدا من وتج (ن، ٤) ٢٠، ص١١٨
  - ۴۔ پاک وہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت ،سیدمنا ظراحس کیلانی ، لا ہور، مکتبہ رجمانیہ (سنه، ند) ، ج۱، ص۲۷۳
- فن أصول فقد كى تاريخ ، عبدرسالت مآب على تاعصر حاضر، فاروق حسن كراحي ، دارالاشاعت ٢٠٠٧ م. من ٢٧٣ م. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، محمد بن على الشوكائي (سي الاحداد عن ١٤٥٤ م) قام ره دارالكتني (سنه، من تحقيق الدكتور محمد شعبان ، ج اص ٢١٣ م، اور تحقيقي مقدمه ج اب ٢٠٠٧م.
- ٢- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون، مصطفى بن عيدالله المسطنطنى الرومي الحمى ، ملا كاتب الجلى ، حاجى الكتب والفنون، مصطفى بن عيدالله المسلطنى الرومي الحمى ، ملا المات العارفين في أسعاء المؤلفين و آثار المصنفين، اسماعيل باشا بغدادى (متونى وسهراء) يبروت وارالفكر سرمها حديد المعانة الثامنة، يبروت وارالفكر سرمها حديد الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أحمد بن على بن أحمد الكتائى ابن جموع مقلانى شافعى (سماع حد محمد) بيروت، وارالجيل (سنه بمري من من اسمال المائة) ابن جموع مقلانى شافعى (سماع حد من على المرين عبدالله وارالجيل (سنه بمري من ١١٥ ١١٥ الفتح المبين في طبقات الاصوليين، عبدالله المصطفى المراغى ، جماء ص١١١ ١١٥
  - 2- پاک وہند میں مسلم نول کا نظام تعلیم و تربیت ، سیدمنا ظراحسن گیلانی ، ج ا، ص ۲۲۳۔
    - 1- نزهة الخواطر، عيد الحي ج٢، ص١٣٦ \_٣٣١





## يرصغيرس تدوين اصول فقه

٩ - والسابق ٢٥، ص١٤ (١٣٢) \_

١٠ كشف الظنون ، عاجى خليف ح ١، ص ١٩٩ \_

اا پاک و بندیس مسلمانون کانظام تعلیم و تربیت، سیدمناظر احسن گیلانی، ج۱، ص ۱۳۹۱

۱۱- حدائق الحفيد مولوي فقير محتملي وكراتي: مكتيدر بيد (سندوير) ص١٣٣١ -١٣٠١ -

١٢ 'نزهة الخواطر' ، عبدا كي ، ٢٥ ، ١٢٨ ـ

۱۳ تذكرة المصنفين ومحرصيف كتكوي ،كراچي ،ميرمحدكت خانه (سنه،تد)ص ۱۳۹-

10\_ حدائق الحفي مولوى فقير في جملي ص اسم اسم اسم

۱۷ ملاطین دہلی کے مذہبی روجی تاہ بقلیق احمد نظامی لا جور ، نگارشات 199 میں ۳۳۳ کا حاشیہ

المال أصول فقداورشاه ولى الله مجد مظهريقا كرايي، بقام بلكيشنو (١٩٨١) ص١١١

۱۸ ۔ پاک وہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت، سیدمناظر احسن گیلاتی ،ج ۱، ص ۱۷۰۰ م حدائق حنفیہ میں ان کی تاریخ وفات ۲۲ کے ھاکاقول بھی نقل ہے دیکھتے عس ۲۱۸۔

99 نزهة الخواطر ، عبرالحي ، ج٢ م ص ٩٧ - ٩٧ ( ١٤٣) \_ الفتح المبين ، عبدالله المصطفى المراقى ج٢ ، ص ١٩٥ - ١٩٥ ( ١٤٣ ) \_ الفتح المبين ، عبدالله العاد فين المراقى ج٢ ، ص ١٩٥ - ١٩٥ - كشف الظنون ، ما جى خليقه ح٣ ، ص ١٩٩ ـ هدية العاد فين في أسماء المؤلفين و آثار المصنفين ، اسماعيل باشا يغداد كى ، ج٥ ، ص ٩٠ - تاج التراجم في طبقات الحنفيه ، ترين الدين قاسم بن قطو يغا (موقي و ١٩٠٨ ) يغداد ، مكتبه المثنى ١٩٢٢ - ، ص ٨٨ طبقات الحدفيه ، ترين الدين قاسم بن قطو يغا (موقي و ١٩٠٨ ) يغداد ، مكتبه المثنى ١٩٢٢ - ، ص ٨٨ س

-٢- هدية العارفين ، اساعيل بإشابغدادي ،ج٥ص ٩٠- الفتح المبين ،عبدالله المصطفى المراغي ج٢، ص١٨٨

٢١ - فن أصول فقد كى تاريخ، فاروق حن جى ١٣٥٨\_٢٥٥

٣٢ كشف الظنون، حارجي خليف، ٢٠٤ ص ١٥٠ الله تع المبين، عبد الله المصطفى الراقي ج٠٠ ب٥٨٠

۲۲ فن أصول فقه كي تاريخ، فاروق حسن، ص ٣٩٣

۲۲ حوالهابق، ص ۲۳

۳۵۔ کشف الظنون، حاتمی خلیف ج۲۶، ص۳۹ک\_هدید العاد فین، اساعیل یا شایغدادی ج۵۰ مص ۱۸۸۔ ص ۱۸۸۔

٢٦ كشف الظنون، حاجي خليفه، ج٢، ص ١٩٩١ \_

(m)

\_\_ برصفر میں نثر وین اصول فقیہ \_\_\_

٢٧\_ فن أصول فقه كي تاريخ، فاروق حسن ص١٩٣\_٣٩٣\_

٢٨ نزهة الخواطر، عبراكي ٢٦،٩٠١٨٣ (٢٩٢)\_

۲۹ - حدائق الحنفيه في فيرمج جهلي من ۲۹ س

۳۰ هدید العاد فین اساعیل باشالغدادی ، ج۵،۳۵ ۱۳۸۵ سیس ان کی تاریخ وفات ۸۸۲ س تدکور ب- حدالق الحنفیه ، فقیر محمد کهندگو ، مطبع تا می کشور ۱۳۹۷ ها، نوین صدی جری کے فقها-معجم الأصولیین ، محمد مظهر بقاء مکة المکر مدجامعه ام القری ۱۲۸ هـ ۵،۳ مس ۱۱۹ (۲۵۵)

ا۳۔ لزهة النحواطر، عبدالحي، جسم، ۱۰ (۹۳) اس ميں مجمی ان کی تاریخ وفات ۸۸۲ مذکورے

٣٣٠ برم صوفية سيد صباح الدين عبدالرطن ، اسلام آباد نيشنل بك فاؤند ليشن و199 ء بس ١٣٣٩

משת בפונתו ויים יישר מחת מחת

۳۳ معجم الأصوليين، محمر مظهر بقاءج اجس ٢٤٥ (٢٢٠) \_ منزهة المخواطو ،ج ٣٣، ص ١١ \_ ١٥ \_ اس بيس ان كي تاريخ وفات و ٨٨ هه فدكور ب

مرم موفيه، سيرصاح الدين عبد الرحن على ١٩٨٨ عمر ٢٨٨ م

سم كشف الظنون ، عاتمى خليف ، ح ٥، ش ١٦٤ اء اس ش ان كى تاريخ وفات ٨٣٨ مد مذكور - معجم الأصوليين ، محم مظهر بقاء ح امس ١٨ ( ١٣١) ، ح ٢، ش ١٣٥ ( ١٣٥ ) معجم العولفين تواجم مصنفى الكتب العوبيد، عمر رضا كاله، دشق ، المكتب العربيد المسلام كه واء، ح ٢٠، ص ٣٩ ـ نزهة النحواطر ، عبر الحى ، ح ٣٣، ص

٢٥٠ نزهة الخواطر، عبرالحي جهم ١١(١٠)

۳۸ مدیة العاد فین اساعیل باشا بغدادی چ۵، ص+ س۸ \_الفتح المبین، عبدالله المصطفی المراغی، چ۶، ص۲۰ ون اصول فقه کی تاریخ، فاروق حسن بص ۵۳۳ ۵

۳۹ - و تکیمے تحقیقی مقدمہ افاضة الأنواد ، مجمود بن مجمد الد بلوی تحقیق خالد مجرعید الواحد خفی ریاض ، مکتید الرشد الناشرون ۱۳۲۸ مهر ۱۹۳۰ می ۳۵ اورد تکھیے فن اُصول فقہ کی تاریخ ، فاروق حسن ، ص م ۴۸ \_

٠٣٠ پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت ،سید مناظر احسن گیلانی ، ج ایس ١٣٥١ ـ

اس نزهة الخواطر، عبدالحي، جم، ص ١٢١، جس، ص ١٢١ (١٢١)\_

برصفيريس تدوين اصول فقه

اسماطین دبلی کے قدیمی رجحانات، خلیق احد نظامی ص ۲۵۹۔۲۵۸۔

٣٣ - سبحة المرجان في آثار هندوستان ، غلام على آزاد ، مطبوع بمثلي على المار على ١٣٠٠ - ٢٠٠٠

۳۳ معجم الأصوليين، محد مظهريقا، جاء ٣٩٣ نوهة النعواطو،عبدالحي ج٣٩ عل ٣٨ -تذكرة المصنفين بمحرصنيف كتكوي ومير محد كتب خاند كرا چي، (سنه، تد) ص٢١٥ ـ ٢١٨ ـ

00\_ رودكور بين مين مير المري الا بور، اواره شافت اسلاميه ا<u>ي اور مي ۳۹۳ ۳۹۳ ۳</u>

۲۵ سبحة المرجان في آثار هندوستان - غلام في آزاد ص ۲۵ -

۲۸ معارف، شاه و جیدالدین علوی ج۳۱ سامارچ ۱۹۳۳ م، ذیقتعده ۱۳۵۱ هدانظم گژه دار لمصنفین ص ۲۱۴، اور دیکیے معارف شاره فروری ۱۹۳۳ وس۱۱۱

4 4 4 4







# ﴿ فصل دوم ﴾ ﴿ مغليه عهد عروج ميں علم اصول فقه کی تدوین ﴾

ابتدائه:

تیمورکی پانچویں پشت نے تعلق رکھنے والے ظہیرالدین محمد بایر (متونی موروں) نے موروں ہارہ اور ہمرقد کھونے پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودحی کو شکست و نے کر مظلیہ سلطنت کی بنیا در کھی فرغا نہ اور ہمرقد کھونے کے بعد بابر نے ہندوستان کارخ کیا اور موروں اور موروں کا بی کا اور موروں کا بی کا دری نے ماشی کے دونوں نقصا نات کی خلافی کر دری بانی پت کی فتح سے دہلی اور آگرہ بھی بابر کے زیر تسلط آگئے۔ اس عظیم الثان سلطنت کا سنبری و ورجیحے معلی شہنشاہ اور نگ زیب عالمگیری 11 والے در کے میں وفات پرختم ہوجا تا ہے ۔ اور پھر میسلطنت رو بدروال ہوتی ہے۔ مغل حکم الوں نے مجموعی طور پر علوم وفنون کی مربر یک اور انفرادی حیثیت میں کھیں۔ اس فسل میں برصغیر کے ابتدائی چید مغل با دشا ہوں مرکزی سرپرتی اور انفرادی حیثیت میں کھیں۔ اس فسل میں برصغیر کے ابتدائی چید مغل با دشا ہوں ریعنی آغاز عہد بایرتا وفات اور نگ زیب عالمگیر) کے زمانے میں فن اصول فقہ پر تھنیف و تالیف کے حوالے ریعنی آغاز عہد بایرتا وفات اور نگ زیب عالمگیر) کے زمانے میں فن اصول فقہ پر تھنیف و تالیف کے حوالے سے کے گئے کام کا اعاط کیا گیا ہے۔

۱۱۔۔۔ابو بکر قریبی حقی اکبرآبادی (درویں مدی جری اروادیں مدی عبوی ): عالم وفقیہ تھے سلطان سکندر بن بہلول کے زمانے میں آگرہ آکر رہائش اختیار کر لی تھی۔

مؤلفات اصوليه:

-- 'زهة الخواط 'ميں اس طرح مذكور ب

وشرح على أصول البزدوى ' - اورائيول فياصول البزدوى كاشركاسى

& M

سیالکوٹ ( پنجاب ) میں پیدا ہوئے اوراُسی کے دور میں علوم متداولہ کی تحصیل و تکمیل کی مغل شہنشاہ جہانگیر اور شاہجہاں کے دربار میں بلندمقام پایا۔ ملاعبدالحکیم کے اساتذہ میں ملا کمال الدین شمیری (مونی کے ایس اللہ میں اللہ میں ہیں جن سے شخ مجد دالف ثانی نے بھی تعلیم حاصل کی تھی آ۔ دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق شخ احمد سر ہندی (مونی سان ھے اسمالی ہے) کو مجد دالف ثانی 'کا خطاب علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے مطابق نے دیااور حضرت مجد دیے آپ کی علمی صلاحیت و قابلیت کا اعتراف کرتے ہوئے 'آفتاب پنجاب' کے لقب سے نواز اسکے دو آمر تبہ بادشاہ وقت نے انہیں سونے چاندی سے نواز اسکے وزن کے مطابق جھے چھ جزار روپید فقد انعام دیا۔ ان کا مزار سیالکوٹ کے باہر شہابان روڈ پر ہے ''

حافظ عبدالرحمٰن امرتسری اینے سفرنا مے میں ملاعبدالحکیم سیالکوٹی کے بارے میں برصغیر کے علاہ دوسرے اسلامی ممالک میں ان کے علمی مقام ومرتبہ ہے آگاہی پانے کے بعدا پنے مشاہدات کواس طرح قلمبند کرتے ہیں:

عراق ، شام اور استنبول کی متعدد درس گا ہوں میں مجھے آپ کی تصانیف داخل درس د کیھنے کا موقع ملا۔ ہندوستان سے باہر بلاد اسلامیہ میں علمی حیثیت سے جوشہرت مولوی عبدالحکیم صاحب کو حاصل ہوئی ایسا کوئی مصنف حاصل نہ کرسکا ۔

عبدالحكیم سیالکوٹی کی کتابوں کی شہرت واہمیت كا اندازہ دوسرے حوالوں ہے بھی ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فی حیار میں قیام کے دوران شخ و فداللہ ابن شخ محمد بن سلیمان المغز بی سے اور پھرشخ ابوطا ہر سے جوشخ ابراہیم کردی کے صاحبز ادے شے اکتساب فیض کیا۔ شخ ابوطا ہر نے شخ عبداللہ لا ہوری سے ملاعبدالحکیم سیالکوٹی کی کتب پڑھی تھیں 'مناظر احسن گیلانی ، مولا نا آزاد کی ماثر الکرام کے حوالے سے لکھتے ہیں سیالکوٹی کی کتب پڑھی تھیں فیصلے حلقہ ہائے درس سے استفادہ کرنے کے بعد آخر میں ملاعبدالحکیم سیالکوٹی کے حلقہ میں پنچے اور درخواست کی کہ آنہیں وقت دیا جائے تا کہ جو کتابیں ان سے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیس عبدالحکیم نے اپنے وقت کو دیکھ کر کہا کہ میلی میں سیتے ہوئے۔

لیس عبدالحکیم نے اپنے وقت کو دیکھ کر کہا کہ میلی میں سیتے ہوئے۔

البتہ فلال طالب علم کی جماعت میں شریک ہوکرسبق من سکتے ہوئے۔

صوبہ از پردیش کے شہر بلگرام سے تعلق رکھنے والے سید میر آسمعیل کا سیالکوٹ پہنچ کرعلم حاصل کرنے کی درخواست کرنا اُن کے تبحرعلمی پر دلالت کرتا ہے۔ انہوں نے بہت سے موضوعات پر قلم اُٹھایا اور عمدہ کتا بیں کھیں جوزیادہ تر متقد مین علاء کی علوم عقلیہ ونقلیہ میں مشہور تصانیف کی شروح وحواشی پر مشتل ہیں۔

مؤلفات اصوليه:

ا۔۔۔انہوں نے خاشیۃ علی التلویح علی المقدمات الأربع 'تالیف کیا کسے قبل التلویح ' پرکم از کم اٹھائیس <sup>۲۸</sup> شروح وحواثی لکھے جا چکے تھے۔اوراس کے بعد بھی کم از کم اٹھائیس <sup>۲۸</sup> حواثی و تعلیقات وغیرہ لکھے گئے <sup>9</sup> عبدالحکیم کا بیعاشیہ التسلویح 'ہندوستان سے ۱۲۲۹ ھے/۱۸۱۸ء اور لا ہور، مکتبہ جامع مدینہ (سنہ ند) سے شائع ہو چکا ہے۔

ا۔ حاشیہ علی الحسامی ''اس کی مختر تفصیل میہ کہ علامہ حسام الدین گرین گرالا حکثی حنی (متونی میں الحسامی) گلسی ہے کہ علامہ حسام الدین گرین گرالا حکثی از مقار میں معرف میں ایک المحت الحسامی ' لکھی ۔ میاصول فقہ میں ایک اتب ہے۔ اِس کا شار ہائع اور مشکل متون میں ہوتا ہے۔ اس کی ایک خصوصیت مسائل کے بیان کرنے میں اختصار ہے۔ اس پر کھی گئی اس پرزیادہ تر حواثی ، شروح و تعلیقات وغیرہ عربی ، فاری اور اردوز بانوں میں لکھے گئے ۔ اس پر کھی گئی اس پر نیادہ تر خوات کی زمنی تر تیب کے لحاظ کتابوں کی تعداد کم از کم سولہ ''ا تو ضرور ہے جن کے لکھنے والوں کی تاریخ وفات کی زمنی تر تیب کے لحاظ ہے۔ نشاندہ بی کی جاسکتی ہے العبدالحکیم سیالکوئی نے بھی اِس پر حاشید لکھا۔

۱۱۰ ـ عبدالسلام المفتی بن ابی سعید بن محب الله الحسینی الکر مانی الدیوی الکھنوی (متونی ولانیا ها ۱۹۵۸ء):

ان کی لکھنو میں پیدائش ہوئی وہ معقول و منقول کے جامع عالم تھے۔ اپنے شہر میں تعلیم علمل کرنے کے بعد لا ہور آئے اور مفتی عبدالسلام لا ہوری سے اکتساب فیض کیا۔ یہاں تک کہ فقہ، کلام اور اصول میں کامل و مترس حاصل کر لی۔ ایک زمانے تک لا ہور میں تدریس کرتے رہے، پھر مغل باوشاہ شا بجہاں کے یہاں مفتی العسکر (شاہی افکر میں مفتی ) کے عہدے پر فائز ہوئے اور پھرائس عہدے سے علیحدگی اختیار کرکے لا ہور بھی میں مقبیم ہوگئے۔ تذکرہ نگار آپ کو کملا اصولی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ نے نامور شاگر و، جیسے ملاعبد اکھیم، ملا دانیال چوراسی وغیرہ پیدا کیے۔ آپ کی اولا دمیس سے ملانور الہدی، ملانظام الدین احمہ، ملاعبد العمد مفسر قرآن اور شاہ ابوالمعالی بڑے فاضل تھے آ۔ ملاعبد العمد مفسر قرآن اور شاہ ابوالمعالی بڑے فاضل تھے آ۔

ا---حاشية على التحقيق - ٢---شرح المنار (الإشراحات المعالية)

10--احمد بن سلیمان الکردی مجراتی (متونی ۱۹۷۰ هر ۱۲۸۱ء): گجرات میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی-ان کے والد کر دہے ہندوستان آ کرسرز مین گجرات میں مستقل قیام پذیر ہوگئے تھے۔ بہت سے علوم میں یادگار کتابیں چھوڑیں۔ ر صغیر میں قدوین اصول فقہ میں تدوین اصول فقہ میں تدوین اصول فقہ میں تدوین اصول فقہ میں تدوین اصول فقہ میں تدوی میں مؤلفات اصولیہ:

انبول نے خاشبہ علی خاشبہ السعد والسبہ علی شرح مختصر الأصول 'تالیف کیا ''ا۔اس کی مختصر تفصیل سے کہ ابن الحاجب مالکی (متونی عصد ہے۔ 1714ء میں المحتصر المستهی 'پرعلامہ سعد الدین النف از انسی کی المحتصر المستهی 'پرعلامہ سعد الدین النف از انسی (متونی تاریح میں اوسی ) کی شرح برحاش کی کتاب کو المستهی لابن المحاجب 'کی شرح بتایا ہے اور پھراس پرحواشی و کر کے۔ ای طرح اسمعیل باشا نے بھی جرجانی کی کتاب کو بھی جرجانی کی کتاب کو بھی جرجانی کے کتاب کو بھی المحتصر کی مشرح برحافی کے کا محتصر کی کتاب کی بھی جرجانی کے شخص کی شرح برجانی کے بھی حاشید المحتم 'تایا ہے کہ اللہ کے اسمد برجانی کے تحوالہ کے کتاب کو اللہ کا کہ انہوں نے بھی حاشیہ بھی برحاشیہ علی محالہ الحکیم'تالیف کیا ا۔

۱۱\_\_\_عبدالدائم بن عبدالحی بن عبدالغی عباسی گوالیری (گیار بوی مدی جری استر بوی مدی بیسوی): عالم وفقیه تصاور وه فنون فقد واصول وعربیه میس متنازمقام رکھتے تھے۔

مؤلفاتِ اصوليه:

-- 'زهة الخواط عن إسطر تذكور ب:

له 'أساس الأصول' كتاب في أصول الفقه صنفه في امام شاهجهان بن جهانگير التيمورى سلطان الهند وهو محفوظة في المكتبه الحامديه رامپور' كار آپ نے اصول قشيش' اساس الاصول الكهمي شاجبهان بن جها تكيرتيموري سلطان الهند كذ مانديش اس كاتصنيف كيا اوراب مجمى بير كتاب مكتبه حامد بيدا مپور (موجوده رضالا بهريری) بيس موجود ب-

یں و بورج۔ \_\_\_رامپورکی بیدلائبریری آج بھی قلمی شخوں کی وجہ سے شہرت رکھتی ہے۔

کا۔۔۔یققوب بن حس صری (صوفی ) کھیری (۱۹۰۸ ہے۔ سون الدین کھیری (۱۹۰۸ ہے۔ سون الدین کھیری وغیرہ سے علوم حاصل عالم ، عابد وزاہد تھے کھیر بیں بیدائش ونشو ونما ہوئی ۔ مولانا رضی الدین کھیری وغیرہ سے علوم حاصل کے ۔ شیخ عبد الرحلن جامی کے شاگر وشیخ مجمد آئی سے فن شعر کی تعلیم حاصل کی ۔ شیخ کمال الدین سینی خوارزی سے بیعت ہوئے اور انھیں کے تھم سے تھمیر سے سمرقند گئے اور خانقا ہی تربیت حاصل کرکے

واپس کشمیرلوٹ آئے۔ حرمین شریفین اور بغداد سیت و مگر مما لک کے علمی اسفاد کیے ۔ ایران تشریف لے گئے اور وہاں کے صفی حکمران طہماپ سے خصوصی ملاقات کی اور وہاں مسلکی منافرت وتعصب ختم کروانے میں اہم کر داراً واکیا۔ ہم قند اور حرمین کے اسفار کیے۔ متعدد کتا ہیں تصنیف کیس۔ مؤلفات اصولیہ:

انہوں نے حاشیة علی التلویح "تالف کیا ۱ أنوهة الخواطر كمطابق تعلقات على التلويح "كسے اور خزينة الأصفياء من بكراتهوں تے توضيح وتلويح يرحاشيكا اور (واللہ اعلم)

مؤلفات اصوليه:

ا ـــ ــ التصريح بغوامص التلويح ــ اور ترجة الخواطر على ب: التصويح على التلويح من البداية إلى مقدمات الأربع ال

۲--- شوح التنقيع في الأصول <sup>۴۲</sup>: بيصدرالشر بعدالاصغر،عبيدالله بن مسعودتاج الشريعه (متوفي <u>۱۳۳</u>۶)) كمتن التنقيع ' كى شرح ہے۔

التنفيع ممتن ہاورالتوضيع اس متن کی شرح ہے جوخودصا حب متن صدرالشر بيدالاصغر نے التھے۔ بعد ميں علامہ سعدالدين النفتا زائی شافعی (متوفی جو ہے نے التعلویہ فی کشف حقائق التقیع ' کے نام ہے التقیع ' کی شرح کھی ''۔ اس مینوں یعنی التنفیع والتوضیع والتوضیع والتوضیع ' پر کمشرت ہے '' جبکہ التنفیع والتوضیع ' کسے گئے۔ صرف التلویع ' پر حواثی و تعلیقات کی تعداد کم از کم ستاون '' ہے ہیکہ التنفیع والتوضیع ' کی شروح وحواثی و تعلیقات کی تعداد کم از کم چیس '' ہے '' اگر التنفیع ' کے شارعین کی تاریخ وفات کی پر شروح وحواثی و تعلیقات کی تعداد کم از کم چیس '' ہے '' اگر التنفیع ' کے شارعین کی تاریخ وفات کی زمین کی تاریخ وفات کی دو کے گئا تا ہے کے گئا تا ہے والتو سے کہا تا ہے گئا ہے کہا تا ہے ک

9-\_\_عبدالرشدين مصطفی مشمل الحق جو نيوري بتدي (متونى ۱۰۸س ماريد) منطق محبت واصول كمتازعلاء مين شاركيا جاتا ہے۔ شخ نظام الدين سبالوي ك شاگر و تقے۔

مؤلفات اصوليد:

انہوں نے حاشیہ علی شرح العضد علی مخصر ابن العاجب 'تالیف کیا <sup>۲۷</sup>۔ اوراس کی مختفر تفصیل بیہ ہے کہ شخ عضد الدین الا بچی (م: ادھ نے الدھ من اللہ علی مختصر الدین ہیں کی شرح کھی۔ ان کی اس شرح کودوسری تمام شروح کے مقابلے میں زیادہ شہرت اور پذیرائی حاصل ہوئی اور ندصرف اس شرح کی اس شرح سے حواثی کی محت کے بلکہ اس کے حواثی پر بھی حاشیہ کھنے کا سلسلہ شروع ہوگیا جن کی کم از کم تعداد چوہیں تو ضرور ہے <sup>۲۸</sup> عبد الرشید جو نپوری نے بھی عضد الدین الا بچی کی شرح پر حاشیہ کھا تھا۔

۲۰ \_\_\_ یعقوب ابو یوسف بنانی لا ہوری (متونی ۱۰۹۸ه/۱۰۵۸ء): عارف، عالم ومحدث تتھے۔ لا ہور میں ولا دت ونشو ونما اور دبالی میں وفات ہوئی \_شاہجہال نے انہیں اپنے کشکر میں امیر عدل مقرر کیا تھا۔ وہ مدرسہ شاہ جہاں میں مذرکیں کرتے رہے۔

مؤلفات اصولي:

انہوں نے اللحسامی کی شرح ملھی 19۔ اس کا ایک نسخہ مکتید جامع پنجاب تو اور المحطوطات تمبر ۲۳۳۳ پر موجود ہے۔

الا \_ \_ قطب الدین شہیدین عبدالیم (۱۳۵ و قربات الدین الا الدین الد

يرصغيريس تدوين اصول فقه

ے وُورر ہٹا پسند کیا۔ خاندانی تنازع کی بناپر انہیں قبل کیا گیا اور مکان نذر آتش کر دیا گیا۔غلام علی آزاد بلگرا می کے مطابق گھر کے سامان کے ساتھ ملاقطب الدین کا' جاشیہ شرح عقائدو قانی ' بھی جمل کررا کھ جو گیا۔ اور نگ زیب نے ان کے بیٹے ملاحمر سعید کی فریا دیر انہیں رہائش کے لیے کھنو میں فرقی کل کاعلاقہ وے دیا تھا۔ تذکر وعلما فرقی کل میں ملاقظب کے حالاتِ زندگی کو فصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مؤلفات اصولیہ:

انہوں نے المتلوبیع 'پرحاشیہ کھھا''۔ بیرحاشیہ بحرابعلوم مولوی عبدالعلی بن ملائظام الدین کے زیائے تک موجود تھاا دراس کے بعدے اس کی موجود گی کے بارے میں علم نہیں ہوسکا''

انہوں نے اصول الفقہ میں مسلم الشبوت انکھی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس ہے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ متاخرین کہ سیار کا بدارس میں بطور نصابی کتاب شامل رہی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ متاخرین علائے اصول فقہ کے طریقہ دویں پاکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ وقیق اور جامع کتاب علمائے اصول فقہ کے طریقہ المجمل (متو فی اعلیہ کا السح ویو 'اور تا بڑا الدین السبکی (متو فی اعلیہ کا السح ویو 'اور تا بڑا الدین السبکی (متو فی اعلیہ کا السح ویو 'اور تا بڑا الدین السبکی (متو فی اعلیہ کا ایس میں ایک السح اللہ واصول فقہ پر ہندوستان میں جو کتا میں کھی گئیں اُن میں ایک مسلم الشبوت 'الیمی ہے جس نے مصرف ہندوستان بلکہ ہیرون ہندیجی شہرت و مقبولیت حاصل کی اور اس کی تصفیف کے فور ابعدا س کے شروح وحواثی کا سلسلہ جاری ہوگیا۔۔۔۔۔۔اصول فقہ کے پورے اس کی تصفیف کے فور ابعدا س کے شروح وحواثی کا سلسلہ جاری ہوگیا۔۔۔۔۔۔اصول فقہ کے پورے

برصغيرمين تدوين اصول فقه

۔ و خیرہ میں جامع طرز کی کتابوں میں 'مسلم الثبوت ' سے بہتر کوئی متن نہیں <sup>۴۵</sup> کتاب 'مسلم الثبوت ' مصر،مطبعه الحسیبیہ المصریپ (سنہ،ند) سے شائع ہوئی۔

\_\_\_ُمسلم الثبوت ، رِيَهمي جانے والي شروح :

رودِکوثر میں کھا ہے کہ مسلم النبوت 'فقد اور اصولِ فقد ہے متعلق ایک بلندیا پیر کتاب ہے اور علامہ بچر العلوم اور دوسرے علماء نے اس پر حاشیے کھے ہیں آسے مسلم النبوت 'پر متعدد شروح کا سی گئیں۔ چند شہور مندرجہ ذیل ہیں:

عبدالعلى حمد بن نظام الدين الانصارى البندى (متونى ۱۲۳ هـ هر ۱۸۱۰ ء): نے اس كى ايك عمده شرح للحق اوراس كانام فوات الرحموت بشرح مسلم النبوت كها المسلم النبوت كها مسلم النبوت كها مسلم بغداد، مكت المشنى سے ١٩٤٠ ء ميں اور مصر، مطبعه بولاق سے ١٢٥٠ هـ هيں، مصر، مطبعه الاميريي بولاق سے ١٢٥٠ هـ هيں اور انڈيا، مطبع نول كشور ١٢٩٥ هـ هـ ١٨٥٨ عن محمد امان الحق كى تصحيح كے ساتھ جيسي چكى ہے۔

الم عبد الحق فر ملى محلى (متونى عماليه ه/ ١١٧ع عاره): في شوح مسلم الثبوت ، لكهي مم

کے حرصن بن غلام صطفیٰ انصاری سہالوی ککھنوی (متوفی 191 سے ۱۹۸۸ کیا ، ف نمسلم الثبوت، کی ایک شرح کھی جواوّل کتاب سے مبادی الأحکام کے آخر تک ہے اس

مبین بن محبّ بن احمد بن محرسعید بن قطب الدین شهیدانصاری فرگی محلّی حفی (متونی ۱۳۳۹ مل) معلی مناب نمسلم الثبوت للبهاری کی ایک بسیط شرح کصی میم -

امين الله بن احمد (حمد) اكبر بن احمد بن يعقوب الانصاري كلهنوًى عنفي (متوفى ١٣٥٢ هـ عند ١٨٣٠ ء): نـ خاشيه على شرح مسلم الثبوت و كلها ٢٠

ولى الله بن حبيب الله بن محب الله انسارى (متوفى و ١٨٥٥هـ مر): في اصول فقه ميس كتاب نفائس الملكوت شرح مسلم النبوت تاليف كي ٢٠٠٠ -

البوت ، تحريكيا المرسول رضوى في حاشيه مسلم الثبوت ، تحريكيا الم

🖈 محمد حیات منبھلی نے اردومیں 'شرح مسلم الثبوت ہلکھی کہم

المراح علم المورد على المورومين والشية مسلم الثبوت والكونا شروع كيا تفاشا يدهمل مو چكامو مورد

حاصل كلام:

مغلیه سنهریٰ دَور میں اکبرآباد، آگره، سیالکوٹ ہکھنئو، گجرات، گوالیار، کشمیر، جو نپور، لا ہور، دہلی اور بہار

6 MA

برصغير مين تدوين اصول فقه

کی سے تعلق رکھنے والے گیارہ"اصولین نے چودہ "اشابکار کتابیں تصنیف کیں۔ایک طرف مطبوعہ کتابیں " تخ تج اوراچھی طباعت کا تقاضا کررہی ہیں تو دوسری طرف غیر مطبوعہ کتب باشین کی توجہ کی منتظر ہیں۔ملا نظام الدین (متونی بالاللہ ھ۔ 20 کیا ہے) نے جو درس نظامی کا نصاب مرتب کیا اُس میں اصول فقہ میں ملا محبّ اللّٰہ بہاری کی کتاب مسلم المثبوت 'کوشامل کیا جواُسی دَور میں تصنیف ہوئی۔





### ﴿حواشى﴾

- ا ... نزهة الخواطو وبهجة المسامع والنواظو، عبدالحي بن فخرالدين الحسني (متوفي المسايه) بهند، رائع بريلي مكتبد دارعرفات <u>[199] مرتاس ح</u>ملتان ، اداره تاليفات اشرفيه، جسم المساو
  - ۲- اختر من الاصقیاء ، قلام سرورلا بوری ، لا بور، مکتبه نبوید ما 199 مترجم اقبال احمد فاروقی ص ۱۳۲۵ ساس ۱۹۲۸ منازم
    - سر دائره معارف اسلامير (اردو)، لا بور، دانش گاه بنجاب ١٥٥٩م، ١٢٥، ص ٨٣٥
      - ٣- رودكوژ، محراكرم، لا بهور، اداره ثقافت اسلاميد ١٩٤٩ ء، ١٩٥٠ ١٣٩ ٢٩٩
        - ۵۔ حوالہمایق
      - ٢- افكارشاه ولى الله ، قاضى جاويدلا مور، نكارشات المطبعه العربيد ١٩٩٥ء عن ٩٣٠
- ے۔ پاک وہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت، مناظراحس گیلا فی لا ہور، مکتبدر حمافید (سند، ند) جا، ص ۱۳۳۵
- ٨ـ هدية العارفين في اسماء العؤلفين واثار المصنفين اساعيل بإشايغدادى (متونى ١٣٣٥) يروت، دارالفكر ١٣٩٠ و ١٩٨٠ و، ج٥٩٠٥ ألفتح العبين في طبقات الأصوليين، عبد الشامط في المراغى، بيروت، تحداش ورخ (سنه ند) ج٠٠ ص ٩٨ دعجم الأصوليين، محمد مظهريقا، مكة المكرّ مدجامعام القرى ١٣١٥ هـ ح٠٠ ٣٠٠ (٣٩٩) نزهة الخواطو، عيد الحي، ح٥٠ ص ٢٣٠ (٣٢١) (٣٢١)
  - 9۔ فَن أَصول فقه كَى تارخُ (عبدرسالت مَّابﷺ تاعصرحاضر)، فاروق حسن ، كراچي، دار الاشاعت لامع مه ۴۳۳
    - ۱۰ هدية العارفين، اساعيل بإشا يغدادي ، ج٥،٩٠٠ ٥ \_ ألفتح المبين ،عيدالد المصطفى الراقي، ج٣٠٩ ١٩٠١ (٣٩٩)
      - اا فن اصول فقد كى تاريخ، فاروق حسن على ١٩١٨ ١١٨ ١١٨
  - ۱۶۔ تذکره علماء الل سنت وجماعت، اقبال احمد فاروقی ، لا ہور مکتبہ نبویہ ۱۹۸۸ء و کیجنے حاشیہ ص۱۱۷ - ۱۱۸





## برصغير ملن مذوين اصول فقه

الم معجم الأصوليين، محم مظهر بقاء ح ٢٠٠٢ م ٢٠٠١ نوهة الخواطر، عبدالحي ، ج ٥ ج ٢٠٠٠ م

١١٠ معجم الأصوليين، محر مظهر بقا، ، ج١، ص١٢٨ (٩٠)

۵۱۔ هدية العارفين ، اساعيل باشابغدادي، ح٥،٥، ٥٠

١٧- اصول فقداورشاه ولي الله مساكا

عا- نزهة الخواطر، عبراكي، ٥٥، ص٣٣٨ ( ٢٨٨)

۱۸ - کشف الطنون عن أسامی الکتب والفنون، مصطفی بن عبدالله الشطعطنی الرومی انحفی ، ملا کا تب انجلبی ، حاجی خلیقه (متونی عات ایس) پیروت ، دارالفکر ۱۹۸۲ هـ ۱۹۸۳ م، حا، ص ۴۹۳ \_ تذکرة المصنفین ، محرصنیف گنگوی ، کراچی ، میرمحد کتب خانه (سز،ند) ص ۱۲۷ ـ ۲۱۵ ـ نزهة المخواطر، عبدالحی ، ح ۵، ص ۲۷ س ۲۷ س ۲۵۲)

ا فرينة الاصفياء، غلام مرورلا بوري ص٢٥٥ ١٩٠٣ ٢٣٣

۲۰ یاک و بهندمین مسلمانون کانظام تعلیم و تربیت، مناظراحس گیلانی جا، ص ۱۳۵

٢١ ـ نزهة الخواطر، عبرالحي، ج٥، ص٥٥ (٣٠٣) اس ش ال كارخ وفات

٢٢ هدية العارفين، اساعيل بإشابغدادي ، ج٥، ص٨٥

٢٣٠ كشف الظنون، ملاكاتب أنجلبي، حاجي خليفه جا، ص٢٩٧

٢٢٠ فن أصول فقه كي تاريخ، فاروق حسن، ص١٣٥ ١٣٨م

٢٥- حواليمايق ص ١٥٠٠

דץ בולבטוים שרדתודה

٢١- معجم الأصوليين، محر مظير بقا، ٢٦،٩٠ ٥٠٠ (٢٣٥)

٢٨ فن أصول فقه كي تاريخ، فاروق حسن، صهر ١٣٠٠ الماس

٢٩- نزهة الخواطر، عبدائي، ج٥،٩٥ ١٨ ٢١٨ (١٥٨)

مس \_ تذكره مستفين ورس نظامي ، اختر را اي ، لا جور ، مكتب رحمانيد (<u>١٩٧٥</u>ء، ص ١٥-١١

اس تذكره علماء فرقامحل جمير عنايت الله فرقى محلى ،كراچى ، ماس پرشرو پيلشر 1991 م

### برصغير ميس تدوين اصول فقه

۲۲ دودکوژن شی تحداکرم، س ۲۲

۳۲ افکارشاه ولی الله، قاضی جاوید ص ۲۸

٣٢٠ نزهة الخواطر، عبرالحي، ٢٥٠، ص ٢٥٨ (٢٢٨)

۲۵ - أصول فقه اورشاه ولى الله ، محمد مظهر بقاء ص ۵ سا

דר עולליל צולקי שוצא

ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون المعيل بإشائل محمد شن البابا في البغد ادى الميروت، دارالفكر معمد الشراع من المهم الفتح المبين عبد الشراع على المهم المراغى من المهم المراغى المهم ال

OLLIE JA

٣٩ نزهة الخواطر، عبرالحي ، ١٤٠٥م ٣٠٠ ٢٠٥١ (٥٥٨)

مس نزهة النحواطر عبدالحي ، ج ٢، عن ٢٣٣ ( ٢٣٣ ) فقلها ي ياك و بهند، محمد النحق بعثى ، لا بهور، اداره ثقافت اسلاميه ١٩٨٩ ء ، جس، ص ١٤٥٣ -٢٤٣

٢٩١ - الزهة الخواطر عبدالحي ع عدم ١٨٥ - معجم الأصوليين، محد مظهريقا، ح ايص ٢٨٨ - ١٠

۲۲\_ نزهة الخواطر، عبدالحي، ج، ص ۵۷۹\_۵۷۸ (۱۰۰۸)، فقهائ پاک و بند، مُداخَق بَعْتَى ، لا بوراداره ثقافت اسلاميه ۱۹۸۹ ، ج، ص ۳۳۸\_۳۳۲

۳۳ و کیھے گل احد تقی کی نقلہ یم علی مصباح الحسامی کمولوی شماللہ کراچی میر مجد کتب خانہ (سند، ند) ص، د

٣٣ والسابق

٣٥ - الرسابق

4 4 4 4

# ﴿ فصل سوم ﴾ ﴿ مغليه عهم زوال مين علم اصول فقد كي تذوين ﴾

ایتدائد:

شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر (متونی عوصلہ الراایہ) کے بعد مغلیہ سلطنت روبیز وال ہونا شروع ہوئی ا۔
اور بچاس مصل (عدم اسلامی) کے جرسے میں مغلیہ سلطنت کے بائیس ''صوبوں ہیں ایسٹ انڈیا
کمیٹی کا عمل دخل پڑھنے لگا۔ انگریزوں نے پلای کی گزائی (عدم ارائے الدے) میں بنگال کے صوبیدار کو
شکست و کے کراچی سلطنت کی بنیاوڈ الی جو کم وہیش دوسو '' سال تک قائم رہی۔ مغلیہ وور کے عہد زوال
میں عام سلمان تد ہجی اختلافات کا شکار اور ایک ووسرے سے برسر پیکار تھے '' مظہر بقانے ہندوستان
میں عام سلمان تد ہجی اختلافات کا شکار اور ایک ووسرے سے برسر پیکار تھے '' مظہر بقانے ہندوستان
میں شاہ ولی اللہ (متوفی لاعالہ کے سندی کے بجائے شروح ،حواثی اور مختصرات ہیں ''۔
کیا ہے '' ، جن میں زیادہ ترست قبل تصانیف کے بجائے شروح ،حواثی اور مختصرات ہیں ''۔

۱۲۳ \_ یح جمیل بن مفتی عبدالجلیل بن مفتی شمس الدین بروتوی جو نیوری (معوفی هوه است ۱۲۳۰ ما ۱۲۳۰ ما ۱۲۳۰ ما ۱۲۳۰ م - الکار ما جو نیور شن پیدا ہوئے اور و ہیں وفات پائی۔ دری کتب شخص محدر شید بن مصطفیٰ عثانی اور نور الدین جعفر بن عزیز اللہ سے پڑھیں۔ وہ اپنے زمانے کے جیدعالم اور کی کتابوں کے مصنف شخصہ مؤلفات اصولیہ:

-- 'زُهة الخواطر على ہے:

. والحسامي و أجزاء من نور الأنواد 'ليعني حسامي كي شرح اورنور الأنوار كي كيير صول كي شرح لكهي هـ

۱۳۷--- جمال الدین بن رکن الدین العری چشتی مجمراتی (۱۸<u>۸۰ هـ سیمالا حام ۱۳۲</u> و ۱<u>۲۵ او ۱۵۲ و ۱۵۲ و ۱۵۲ و ۱</u> آباد میں پیدا ہوئے مشہور مشائخ میں سے تقے۔اپنے والد گرامی سے علمی وروحانی فیض حاصل کیا۔ درس وافادہ ،تصنیف و تالیف میں مشغولیت اختلار کی ، وہ بہت عبادت گذار تھے۔ان کی ایک سوبیالیس ۱۳۲ تصانیف شارک گئی ہیں۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے عاشیہ التلویع 'تالیف کیا ' \_التلویع 'جوالتنقیع ' کی شرح ہے، اس شرح ریم از کم ستاون ۵۷

ہ محواثی وتعلیقات ہیں۔ ہمال الدین تجراتی کا التلویع پرتینتیںواں عاشیہ ہے کہ

٢٥\_\_\_احدين ابوسعيد بن عبيدالله بن عبدالرازق بن خاصه خداحتى المكى الصالحي بندى جوتيوري، المعروف ملاجيون ( ١٠٣<u>٠ - ١٩٣٠ - ١٦٣٠</u> - ١٤٢٠ - <u>- ١٤٢٠</u> م) عوام الناس مين ملاجيون يا يتيخ جيون ( بندي لفظ بمنى حيات وزئدگی) كے لقب معروف ميں كلھنو كے قريب تصبه الميٹنى تے تعلق تھا^ فيرمعمولي حافظ کے مالک تھے سات محبریں کی عمر میں قرآن کر یم حفظ کیا۔حصول علم کے لیے مختلف علاقوں کے سفر کیے۔ سولية ايرس كي عمر مين تعليم كلمل كي س<u>٩٠١ هـ - يا - يا ١١٠ ه شين تبكي بارمكة</u> المكرّ مه اورمدينة المنوره كا سفر کیااور پھر ۱۱۱۴ ھ/ وہ کا میں دوبارہ حج وزیارت کے لیے گئے۔وہاں یا کچج <sup>6</sup>برس قیام کے بعد جندوستان واليس آ گئے شہنشاہ عالمگیر نے اُن سے زانو تے کمتر طے کیا۔ یہ یقنیناً ۱۲<u>۵۰ ها ۱۲۵۳ ء</u>اور ٨٠ - إعدار عدا ١٩٥٤ ء كه درميان كا زمانه بوكا جس سال اورنگ زيب تخت نشين بهوا بهت ممكن ہے كه شبنشاه نے اپنی تخت نشینی کے بعد ملاجیون سے بعض کتابیں برحی ہوں۔انہوں نے اسے آبائی شہر المیشی میں ایک مدرسة قائم کیا تھاا ورممکن ہے کہ وہاں فن اصول فقہ کی تعلیم پرخصوصی توجہ دی جاتی ہو۔اس مدرسہ کی تفصیلات کوخادم حسین نے تاریخ قصبہ امیٹھی میں بیان کیا ہے۔ ملاجیون کوسلسلہء قادر یہ اور چشتہ میں خلافت واجازت حاصل تھی مجھ طفیل احمد مصباحی نے ملاجیون کی عربی و فاری میں بارہ اس کتابول کی فهرست بيان كي اوركاها كراس وقت صرف تورالأنوار اورالنفسيرات الأحمديد وستياب بين رابل علم میں رائج اور مقبول ہیں۔ باتی ویکر کتا ہیں کہاں ہیں رکھے پیتے نہیں "۔ان کا انقال ترای ^^ برس کی عمر میں دبلی کی جامع مجدمیں ہوااورآ پ اپنے آبائی شہرمیں مدنون ہیں۔اصول فقہ ٹیں بھی آپ کی گرانقدر

مؤلفاتِ اصوليه:

ا---نورالأنوار في شوح المنار:

ملاجیون نے 'نورالأنواد' كے شروع ش حمد و صلاة كے بعداس كتاب كے لكھنے كى وجه إن الفاظ ش

فلما كان كتاب المنار أوجز كتب الأصول متنا وعبارة وأشملها نكتا ودراية ولم يشتغل يحله أحد من الشواح الذين سبقونا بالزمان ولم يعصموا عن النسيان فإن بعض الشروح مختصر قمخلة لفهم المطالب وبعضها مطولة مملة في درك المارب وقد يسماكان يختلج في قلبي أن أشرحه شرحا ينحل منه مفلقاته ويوضح مشكلاته من غير تعرض للاعتراض والجواب ولا ذكر لما صدر منهم من الخلل والإضطراب ولم يتفق لي ذلك إلى مدة لكثرة المشاغل وضيق المحامل فاذا أنا وصلت إلى المدينة المنورة والبلدة المكرمة فقرأ على الكتاب المذكور بعض خلاني وخلص إخواني من الخطباء المعظمة للحرم الشريف والمسجد المنيف فاقترحوا بهذا الأمر العظيم والخطب الجسيم وحكموا على جبرا ولم يتركوا لي عذرا فشرعت في إسعاف والخطب البحسيم وحكموا على حسب ما كان مستحضرا إلى في الحال منفير توجه إلى ما قبل أو يقال

چونكم علامدا بوالبركات عبدالله بن احمد على كتاب الصناد اصول فقد كى كما بول يسمتن اور عبارت کے کھاظ نہایت ہی عمدہ اور مختصر، باریک بنی اور حقیقت بنی کے اعتبارے بہت ہی جامع تقى اور يبلح كے شارحين ميں سے كى نے بھى تھے طور ير كماب كے حل المطالب كى طرف توجه ہی تیں دی۔ اگر کسی نے کوشش بھی کی تو سہوا و ظلطی ہے محفوظ درو سکے۔ کیونکہ یعض شرعیں انتہائی مختصر ہونے کی وجہ فیم مطالب میں بخل ٹابت ہوئیں اور بعض انتہائی طویل ہوئے کے باعث مقاصد کے بیجنے میں طبیعت کو اکنا وینے کا باعث ہو تھی، اور بہت عرصے سے میرے ول میں بدیات مجھے مضطرب کر رہی تھی کہ میں اس کتاب کی ایک الیمی شرح تکھوں جس سے اس کے تمام وجیدہ مسائل عل ہوجا کیں اور مشکل مے مشکل مباحث اس طرح واضح ہو کیس کہ نہ تو اس بیں اعتراضات وجواہات کی بوجھاڑ ہوا ور نہاس بیں شراح متقد مین کی ان خامیوں کود ہرایا گیا ہوجومطالب کے تہم میں تخل ہوئے کے ساتھ عبارات کی روانی میں اضطراب پیدا کرتی ہوں لیکن مشاغل کی کثر ت اور مواقع کی تھی کے سب ایک عرصے تک پیشرح شاکھ کا۔ چنانچے میں جب حسن اتفاق سے مدینہ المعورہ اور مکد مکرمہ پہنجا تو حرم شریف اور محد نبوی شریف کے کچھا حباب و الصین نے الدكورہ كتاب جھے براھى اوراس كى شرح كلھنے كے ا ہم او عظیم کام کی انجام دہی کی خواہش طاہر کی اور بے حداصرار کیا کہ میرا کوئی بھی عذر قابل قبول منہ ہوسکا۔ لبندا میں نے ان کی ضروریات اور مطالبات ای طرح کورے کرتے شروع کر وي جس طرح كد مر عدد بن مين اس وقت مضامين موال وجواب كے بغير عاضر تقے۔

--- طاجیون 'فود الأفواد ' كاختاً ميش اس كتاب كى تاليف كازمانداوراس كى مدت كوان الفاظ ميس بيان فرمائة بين :

قد فرغت من تسويد نور الأنوار في شرح المنار بسابع شهر جماد الأولى ١٠٥٥م

ألف و مائة و خمس من هجرة النبى صلى الله عليه واله وسلم فى الحرم الشريف للمدينة المنوره والبلدة المطهرة وكان ابتداء وه فى غرة شهر المولود من الربيع الأول من السنة المذكورة فى مدة كان عمرى ثمانية و خمسين سنة على نور الأنوار فى شرح المنار كاتستيف على يكسرز مين مدينه منوره على مرشريف عين عبداى الاولى هاله هو أله هو أخت يائى - جس كا آغاز سال مذكور كه ماه رئيج الاولى كا بتداء مين كيا تقارأس وقت ميرى عمرا شاون همال تقى -

\_\_\_ملاجیون نے شرح 'نو دالانوار' مدینه المنو رہ کے چند طلبہ کی درخواست پردو ' ماہ کے مختصر عرصے میں کھی 'ا' نزچھ الخواطر' میں ہے:

و هو شرح نفیس ممزو حامل المتن تلقاہ العلماء بالقبول تعلیقا و تدریسه اللہ میں میزو حامل المتن تلقاہ العلماء بالقبول تعلیقا و تدریسه اللہ بیائی بہتر بن شرح ہے جواپنے متن کے ساتھ ہے ۔تمام علماء نے ایس کی بیاب بھی پڑھائی جارہی ہے

'نور الأنوار فی شرح المنار'ایک اہم فنی کتاب ہے۔بدراصل ابوالبرکات عبداللہ بن احمد معروف بہ حافظ الدین النشی حفی (متوفی اے ھی اسلاء) کے متن السمنار' کی شرح ہے۔بیمتاخرین کی کتب میں سے ایک بہترین کتاب ہے اور برصغیرے مدارس میں متداول رہی ہے۔

. رین ما جب مجموعی است. \_\_مناظراحسن گیلانی لکھتے ہیں: 'ہندی نصاب میں اصول فقہ کا میشہور متن یعنی المنار نسفی ' بھی داخل تھا۔ بعد کواس کی بہترین شرح ملاجیون ہندی نے 'نور الانوار' کے نام سے کھی <sup>۱۲</sup> '۔

اما منفی کی المهناد ، پر پچاس ۵۰ سون اکدشروح ، ان شروح پر حواشی نظم و تعلیقات کھے گئے ۔ شارحین کی تاریخ وفات کی زمنی ترتیب کے اعتبار سے نور الأنواد ، تیسویں شرح ہے، یعنی اِس سے قبل المهناد ، کی از کم انتیس ۲۹ شروح کھی گئیس سا ۔ یہ کتاب متعدد بارشائع ہوئی ، مثلا: مصر، مطبعه الکبری الامیر سے کا انتیال معلمی الکتری المام بخاری الملتدات سے ۱۳۱۷ ہوئی ، مثلا: معر، مطبعه الکبری الامیر سے کا اسال ہوئیں ، پیروت ، دارالکت العلمیہ سے ۱۳۰۸ ہو ۔ ۱۹۸۲ و میں ، اور مرکز الامام بخاری الملتدات میں اور مرکز الامام بخاری الملتدات تعلق والنہ حقیق المحلوم المنا الملتدائن الله الزاهدی کی تحقیق و تعلیق حواشی کے ساتھ واس ہے ہوئی ۔ مفتی عبدالعفور نے اردوز بان میں نخلاصة الأنواز شرح نور الأنواز ، کلھی جو کرا چی مکتبہ دارالقلم سے سے ۱۳۷۲ ہوئی ۔ مولانا جمیل میں نور الأنواز ، کلھی جو دو المبدول میں کرا چی قد بھی کتب خانہ سے احمد نے اردوز بان میں فوت الأخیار شرح نور الأنواز ، پر چم عبدالحکیم کھنوی خفی (م: ۱۲۸۵ ہے کہ ۱۲۸۸ و ۱۹۸۲ میں شائع ہوئی ۔ ملاح یون کی اس نشرح نور الأنواز ، پر چم عبدالحکیم کھنوی خفی (م: ۱۲۸۵ ہے کہ ۱۲۸۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸

10 V

المتعدد التفسيرات الأحمدية: التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية مع تعريفات المسائل الفقهية المعروف بتقيراحمى) رزمانه على عين المحالا ها هي بعرسوله السال للحناشروع كي اور ١٩٠١ ها بعرائي المعروبي المعروبي

کیا گیا ہے <sup>12</sup> رحو کہ التألیف میں اِس کتاب پران الفاظ سے تیمرہ کیا گیا ہے:

جمع فيه الأيات القرائية التي تستخرج منها الأحكام الفقهية و تستبط منها القواعد الأصولية والمسائل الكلامية ثم فسرها و شرحها بأحسن وجه يقبله العقل والمنطق النهول قي الرائي الكلامية ثم فسرها و شرحها بأحسن وجه يقبله العقل والمنطق النهول قي النهول قي التي أن آيات قرآت يكوتن كياجن احكام فقبيه كالتخران اورقواعد اصوليداوركلا في سمائل كالشناط الاتاب، مجرأان كي تغيير اورشرت اليعمده بيرائي بيل كي يحقل اورشطق قبول كرتى ب

التفسيران الأحدادية المحدمطالعد عدماً في نظراً تاب كدوه جكد جكداس بين اصول فقد مح مسائل كي تطبيق كرت موع فظراً تع موجد جلد المن من الشخها عدد وابيت ہے كہ جنگ بدر كرت موجد يون خرات ابن عباس بنى الشخها عدد وابيت ہے كہ جنگ بدر كوقيد يون كرماتھ كيا سلوك كيا جائے اس بارے بين مختلف آراء تھيں بحض كى رائے تقى كدان قيد يون كوف يہ لے كرد باكر و باجائے جس كوفيول كرليا كيا الله اس براللہ تعالى نے بيا بيت نا زل فرما كى: ماكن البني الله في الله و من الله الله في الله و الله في في الله و من الله في الله و الله في في الله و الله و الله في في الله و الله و

کسی نبی کے لیے بیدائق نبیس کداس کے لیے قیدی ہوں ، حتی کہ وہ زبین ہیں (کافروں کا)
انچھی طرح خون بہاوے بتم اپنے لیے ڈیٹا کا حال چا ہے ہواور اللہ (تمہارے لیے) آخرت
کا ارادہ قرما تا ہے اور اللہ بہت غالب برقی حکمت والا ہے۔ اگر پہلے ہے (مال غنیمت کو حلال
کرتے کا) حکم کلھا ہوا نہ ہوتا ، تو جو تجیتم نے لیا ہے اس کی وجہ سے بڑا عذاب ہوتا ۔ لیس تم نے
جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اس میں سے کھا کو وہ حلال وطیب ہے۔
۔ ملاجیون خفی (متونی مسلام سے کے اس آیت کی تفییر میں فرمایا:

إنما وقع هذه المصلحة منكم بسبب إجتهادكم ورأيكم ..... وحكمه أنه لايعذب أحدا بالعمل بالإجتهاد 19

آے نی (ﷺ)! میر وصلحت تمبارے اجتهاد اور رائے کے سب سے دافع ہوئی....ادراس کا تھم یہ ہے کہ اس مسئلہ میں اجتهاد سے کام لیا گیاہے اس لئے کسی کو بھی سزا وار نہیں مظہرایا جائے گا۔

۔۔۔اور پھراس کے بعد ملاجیون اس نکلنے والے ثمر ہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:



۲۷ \_\_\_ امان الله بن تورالله بن حين بناري حتى (حق الا الله الدولات عن بنارس مين بيدا ہوئے اور وہيں انتقال فرمايا \_ فقد اصول منطق ، كلام اور دومر \_ علوم كے عالم اور حافظ قرآن بھی تنے \_ درى كتابيں في خمد ماہ دايوگا می اور شخ قطب الدين حينی وغيرہ سے پڑھيں \_ شہنشاہ عالمگير بن شاہجهال كے زمائے ميں لکھنو ميں عبدالتكور بيارى وہاں كے ميں لکھنو ميں عبدالتكور بيارى وہاں كے ميں لکھنو ميں عبدالتكور بيارى وہاں كے قاضى تنقاب ليے است ہوئے كہ صفح بحر كئے \_ قاضى تنقاب ليے است ہوئے كہ صفح بر صفح بحر كئے \_ مال نظام الدين جن كے نام پر درس نظامى ہے وہ بھى آپ كے تلا قدہ ميں شامل تنے \_ انہوں نے كئى يا دگار كتابيں جھوڑيں \_

مؤلفات اصوليه:

ا\_\_\_المفسر في الأصول

المعقد على المعقد بريتيون كابون كافركرا المعقد وكاشرة ب- قاضى اطهر مباركيورى في البيئة منحون بين ال كالصول فقد بريتيون كابون كافركيا اوراكها كه المعقد واصول فقد بين عربي زيان بين فهايت جامع متن باوراس كى اشوح محكم الأصول أكافئي أخي مفتى مجدا براتيم بنارى كاتب خاند بين موجود بالمستقد المواس كى اشوح محكم الأصول أكافئي أخوقات كى ومنى ترتيب كافاظ بيالتلويع بريينتيسوان المستقد عاشيه بينا يكياب بينا يكياب بينا بي المرح مذكور عاشيه بينا يكياب بينا بي الموس والموحد المحكم في أصول الفقه اور مجراكها وله حواش مندو و شوح على العضدي والتلويع الم

۲۷--- بهاؤالدین محمد بن تاج الدین حسن الاصبائی الفاهل مندی امامی (۱۲۴<u>۰ - ۱۳۳۰ ما ۱۹۲۸)</u> ۱۲ کارینشیعه امامی علماء میں سے نقے۔

مؤلفات اصوليه:

الهول قُالخور البديعة (البويعه)في أصول الشريعة اور وموز الأحكام الشويعة من الخمسة التكليفية والوضعية التاليفية



ان کی صوبہ سندھ کی ان کی صوبہ سندھ کی سندھی کبیر خفی (متونی ۱۳۵۸ ہے): ان کی صوبہ سندھ کے تعلقہ شہر میں ولادت ہوئی چرمدیۃ المعنورہ تشریف لے گئے اور مستقل سکونت اختیار کر لی، وہیں انتقال فر مایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے سید تجدین عبدالرسول برزنجی اور شخ ابراہیم بن حسن کورانی مدنی وغیرہ سے علوم طریقت حاصل کیے ہے مہم نہوئی شریف میں درس دینے لگے۔ جس سے ان کی ذکاوت و فضیات کے چربے ہوئے گئے۔ وہ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، مثلاً: صحاح ستد میں سے ہرا میک میں حاشیہ کھا۔ صرف جامع التر مذی کا حاشیہ کھل نہیں ہوں کا۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے تاج الدین بکی شافعی (<u>عامیہ ۔ اے کے اعتلاء۔ ۱۳۷۹</u>ء) کی کتاب جمع الجوامع 'کی شرخ پرحاشیہ کھا۔ جبکہ نزھة الخواطر میں اس طرح مذکورہے:

> حاشية على حاشية شوح جمع الحوامع لإبن القاسم المسماة بالايات السنات ٢٥ انهول في محمع الجوامع كي شرح يركف ك حاشيه يرحاش يكحاتحا۔

79\_\_\_لورالدین احدین محمصالح احماً بادی مجراتی حنقی (۱۳۰۱هـ۱۵۰۱ هـ۱۲۵۳۱ هـ ۱۲۵۳۱ ه کاشار جید علم علم علم علم علم علم علم از محمول نے دری کتب احمد بن سلیمان مجراتی اورفریدالدین احمد آبادی سے پڑھیں علم حدیث اورغم طریقت شیخ محمد بن جعفر سنی بخاری سے حاصل کیا۔وہ ۹۱۹ برس کی عمر میں حریثان شریفین کے اور جج وزیارت کر کے ہندوستان والیس آگئے۔انہوں نے متعدد کیا بیں کھیں۔وہ احمد آبادیس مدنون ہیں۔ ممکولفاتِ اصولیہ:

اُنہوں نے حاشیہ علی التلویع' تالیف کیا <sup>۲۷</sup>۔اوریے لکھنے والوں کی تاریخ وفات کی زمنی ترتیب کے اعتبارے التلویع اسپنتیسواں حاشیہ ہے <sup>21</sup>۔

۱۹۰۰ \_ حیرالله بن شکرالله بن دانیال العد نیقی (م: ۱۲ از دارین کاری) کیدم منطقی، اصولی اورطبیب تھے۔
سندیلہ میں دلاوت بنٹو وقم اور وفات ہوئی۔ شخ قطب الدین اونی کے مقبرہ (دبلی) میں بدقون ہوئے۔ وہ
مذھباً شیعہ تھے۔علاء اجلہ میں ان کا شارتھا۔ شخ کمال الدین فنح پوری اور نظام الدین (م: ۱۲ الدیلہ ۱۵۵۵ می)
من قطب الدین سبالوی وغیرہ سے علم حاصل کیا علم وقد رئیس میں درجہ امامت کو پہنچے۔ اودھ کے حاکم
نے ان کوفضل اللہ خان کا لقب دیا اور مختلف دیمہات ان کے نام کردیے تو شیخ حمد اللہ نے سندیلہ شہر میں
ایک بہت بڑے مدرسہ کی بنیا د ڈال دی۔ انہوں نے متعدو کہا ہیں کھیں۔ فاضل محبّ اللہ بہاری کی مسلم

۔ العلوم پرایک بیزی شرح لکھی جو بہت مقبول ہوئی اور مدارس کے نصاب میں داخل رہی۔ مؤلفات اصولیہ:

انہوں نے نشوح زبدہ الأصول للعاملی 'تالیف کی <sup>۲۸</sup>۔ دراصل زبدہ الاصول بیشام میں پیدا ہونے والے اورطوں میں مدفون بہاؤالدین, محمد بن حسین بن عبدالصمدالحارثی العاملی الحمد افی (متوفی <u>۱۳۰۱ ما ۱۳۲۲</u> ۰) کی کتاب ہے جس کی جراللہ نے شرح لکھی۔

اس \_ فظام الدین بن قطب الدین بن عبدالحلیم الصاری سهالوی الصنوی (۱۹۸۸ هـ هـ ۱۳۱۱ هـ ایجاده الله روزگار مین البغه و فقات و قد فین به وقی و وه عقلیه و نقلیه بین نابغه و ذرگار تخصی البغه و فقات و قد فین به وقی و وه عقلیه و نقلیه بین نابغه و ذرگار تخصی این الله بناری (متونی تخصی این الله بناری (متونی تخصی این اوران کی تصانیت کوزندگی بی سی البیاله مین البار الله بن توران کی تصانیت کوزندگی بی بین قبولیت حاصل بیونی - بهندوستانی علماء نے ان کے دری نصاب کوایت مدارس میں اپنایا انہوں نے بیل بین بین البیال کی عمر میں شخ عبدالرزاق بن عبدالرجيم بائسوی (متونی ۱۳۵ اله ۱۳۵۰ مین این اورکنا بین که بین این اورکنا بین که بین سال کی عمر مین شخ عبدالرزاق بن عبدالرجیم بائسوی (متونی ۱۳۵ اله ۱۳۵۰ مین این اورکنا بین که بین سیعت کی - با کمال شاگردوں کی جماعت تیار کی اورکنا بین که بین سام فضل حق تیرآ بادی نے نظام مین موقی الله بین کوئیر التصانیف بین رومانیف بینار درعلوم حکمیه واصول دارو ۲۹ \_

ا\_\_\_ زهدالخواطر عن

ومن مصنفاته شرحان على مسلم الثبوت للقاضي محب الله الأطولو الطويل و شرح له على منار الأصول

---اس عبارت سے واضح ہے آپ نے اصول فقہ میں یہ کتابیں لکھیں۔الأطول شرح مسلم الثبوت للقاضی محبّ اللہ -اس شرح کے بارے میں عبدالحی لکھتے ہیں:

> واما شرحه الأطول على مسلم الثبوت فانه فقد منه مدة طويلة اوران كي مسلم الثبوت كي شرح الاطول 'بهت زمانے سے تايا ہے

۴---اورالطویل شرح مسلم التبوت القاضی محت الله فظام الله في مسلم التبوت كی دو مشرحيد لكه مي تحيير اليک بهت طويل اور دوسری طويل ۳۰-

س--اورُّ صبح الصادق شوح مناد الأنوادِ ' اور نشوح التحويو من أصول الدين '(اسول النق ): ميتُّمر آ عمل نه موكى ، بعد مين ملاعبدالعلى تحديج العلوم نے پايي تحيل تك پيتجائى اساً \_ م اسم\_\_\_مظهر بقانے بھی'شوح التحویو' کا تذکرہ کیا ہے ۔۔۔

۵\_\_\_اس کے علاوہ 'شرح المنازرية 'بھی تالیف کی بیراجیمنا زربن اساعیل حسن بوری کی کتاب 'المنازریه' کی شرح ہے ''۔

۳۳ \_ شاہ ولی اللہ ، ابوالفیاض ابوعبرالعزیز ، احمد بن عبدالرحیم بن وجیدالدین العری دبلوی حنقی (۱۱۱۳ مد کالا ملاوی) و نقید ، محدث ، مفسر اور اصولی تھے ۔ حفظ قرآن و تحصیل علوم کی تحمیل کے بعد پندرہ ۱۹ ابرس کی عمر سے بارہ برس تک اپنے والد کے مدرسہ میں تدریس کی ۔ انہوں نے علوم خاہرہ تفسیر ، حدیث ، فقہ ، عقا کد ، نحو و صرف کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی تھی ۱۳۵۴ میں اسل کیا اور وہاں کے شیوخ سے مستفید ہوئے کھر واپس دبلی لوٹ آئے ۔ مختلف فنون وموضوعات پر کاسفر کیا اور وہاں کے شیوخ سے مستفید ہوئے کھر واپس دبلی لوٹ آئے ۔ مختلف فنون وموضوعات پر متعدد کتا ہیں کھیں ۔ آپ کی زیادہ تر کتا ہیں عربی زبان میں ہیں ۔ اٹھارویں صدی عیسوی کے تیسر سے مال کی ابتداء میں ہندوستان کے آخری جلیل القدر با دشاہ اور نگ زیب کی وفات سے چار ' سال پہلے عمال کی ابتداء میں مغرب کے معاشی ، تہذ ہی ، نفسیاتی اور سیاسی غلبہ کے درمیانی عہد سے تعلق رکھتے تھے۔

#### مؤلفات اصوليه:

الله السبت كى تقديم اورمجه على الحكمى الأثرى كى تحقيق كى ساتھ چچپى \_مجمداحسن صديقى نانوتوى نے 'سلک السوارد' كے نام سے و سال هرا ۱۸۹۲ء ميں اردوزبان ميں ترجمه كيا جو بعد ميں مكتبہ يحتبائى ، دہلى ہے شائع موا ،محمد حسين نے بھى اس كا اردوزبان ميں ترجمه كيا جو مطبعه فاروقى دہلى ہے سے سے ۱۸۳۸ء - و ۱۳۹ هـ ميں شائع موا محمد مياں صديقى نے بھى اس كا اردوتر جمه كيا جو شريعه اكيد مى اسلام آباد سے ۱۳۲۰ هـ همان ميں شائع موا محمد مياں صديقى نے بھى اس كا اردوتر جمه كيا جو شريعه اكيد مى اسلام آباد سے ۱۳۲۰ همان ميں شائع موا ۔

---المراغى نے لکھاہے:

من مؤلفاته الإنصاف في بيان سبب الإختلاف وهو كما يرى من إسمه كتاب في أصول الفقه هم كما يرى من إسمه كتاب في أصول الفقه هم ال كامؤلفات مين سايك الإنصاف في بيان سبب الإختلاف مج اورجيبا كماس كنام سے ظاہر ہے كم بياصول فقد مين كتاب ہے

ہے کتاب عہدرسالت تاپانچو یں صدی جمری تک فقہ کی تدوین، کتب احادیث اور مختلف فقہی مذاہب کے آغاز کی ایک جامع تاریخ ہے۔ ان اہم بنیادی مسائل کا ذکر کیا جن پر علاء میں اختلافات ہوئے اور مسلمانوں میں تقلیدی رجحانات کے فروغ پانے کی وجوہات بیان کیں ۔ شاہ و کی اللہ کی ہہ کتاب مختلف نبانوں میں مختلف مقامات سے شاکع ہو چکی ہے، یہ کتاب عربی زبان میں مکتبہ محب اللہ بن الخطیب قاہرہ سے ۱۳۸۳ ہے 1870ء میں اور دھیئة الاوقاف پنجاب لاھور سے راشدا حمد جالندھری کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی۔ دارالعفائس بیروت سے 1874 ہے 1874ء میں عبدالفتاح ابوغداہ کی تحقیق سے اور دار حضائع ہوئی۔ دارالعفائس بیروت سے 1874ء میں کی تحقیق ، تعلیق اور تخ تج احادیث کے ساتھ 1874 سے محل جو بیل مطبعہ مہاکاثی (منہ ند) سے بھی جیپ چی ہے مجموعبداللہ صفحات میں شائع ہو چکی ہے۔ یہ کتاب دہ کی مطبعہ مہاکاثی (منہ ند) سے بھی جیپ چی ہے مجموعبداللہ بلیاوی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا جو کھنو سے 1874ء میں شائع ہوا۔ اور کشاف فی ترجمہ میں شائع ہوا۔ محمداحسن صدیق نے اردو میں ترجمہ مرتب کیا۔ غلام مصطفی قاسمی نے سندھی زبان میں ترجمہ کیا جو شاہ و کی اللہ اکیڈی حیدر آباد سے 1871ء ھی سے ایک میں شائع ہوا۔ محم عبدالوھاب نے میں شائع ہوا۔ محمدالوھاب نے میں شائع ہوا۔ کو اللہ اکیڈی حیدر آباد سے 1871ء ھی سے 1871ء میں شائع ہوا۔ ویک میں اللہ اکیڈی حیدر آباد سے 1871ء میں شائع ہوا۔ محمد عبدالوھاب نے میں شائع ہوا۔ کو اللہ اکیڈی حیدر آباد سے 1871ء میں شائع ہوا۔ ویک میں شائع ہوا۔

-- اصول فقه ہے متعلق ان کی بہت ی آراء ہیں جیسے امام برز دوی فر ماتے ہیں:

والدليل على أن الملازب هوالذي مكينا أن أبا حنيفة رحمة الله قال ان الخاص لا

يقضي على العام بل يجوز أن ينسخ الخاص به مثل حديث العرنين في بول مايو كل

اس بات کی دلیل کہ مذہب یہی ہے جوہم نے بیان کیا امام ابوطنیفہ کامیقول ہے کہ خاص عام پر قاضی نہیں ہوسکتا بلکہ ممکن ہے عام خاص کومنسوخ کردے، جیسے حلال مویشیوں کے پول کے ہارے میں عربینہ والوں کی حدیث۔

\_\_\_ بزدوی اِس اصل کوفر وعات ِمرویه برمبنی بتانے پراکتفانہیں کرتے بلکہاس کو براہ راست امام ابوحنیفہ كى طرف منسوب كرتے ہيں كەخاص عام كونتم نہيں كرسكتا بلكەعام خاص كومنسوخ كرسكتا ہے۔ شاہ ولی الله (متونی الحلام ۱۱۸ ملالے ایم کی تحقیق کے مطابق بینسب پاس طرح کی نسبت امام ابوحنیفه اور ان کے اصحاب کی طرف درست نہیں وہ لکھتے ہیں:

لاتصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه

ان کوابوحنیفہ اوران کے دونوں اصحاب سے مروی بتا نا درست نہیں \_\_\_امام ابوحنیفه اوران کےاصحاب ہےمنسوب اصول وقواعد کے بارے میں شاہ ولی الله 'الإنصاف في بيان سبب الإختلاف عين فرمات بان:

إنى وجمدت أكشرهم ينزعمون ان بناء الخلاف بين أبي حنيفة و الشافعي على هذا الأصول المذكورة في كتاب البزدوي ونحوه وإنما الحق أن أكثرها أصول مخرجة علمي قولهم وعندي أن المسائلة القائلة بأن الخاص مبين ولايلحقه البيان وان الزيادة نسخ وأن قطعي العام كالخاص وأن لاترجيح بكثرة الرواة وإنه لايجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب الرأى ولا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلا وإن موجب الأمر هو الوجوب ألبتة، والمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة وإنها لاتصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه وإنه ليست المحافظة عليها والتكلف في جواب ماير د عليها من صنائع المتقدمين في استنباطهم كما يفعله البزدوي وغيره م ا کثر لوگ اس زعم کا شکار ہیں کہ ابوحنیفہ اور شافعی کا اختلاف بزدوی وغیرہ کی کتابوں میں ذکر کردہ اصولوں پر ہنی ہے۔لیکن حق یہ ہے کہ بیاصول زیادہ تر اُن کے اقوال ہے متخرج میں میرا خیال ہے کہ بہ قاعدہ کہ ْخاص واضح ہوتا ہے اور اسے بیان

کرنے کی حاجت نہیں'۔ی۔یہ کہ زیادہ علی کتاب اللہ ننخ کا حکم رکھتی ہے یا یہ کہ عام خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے' یا یہ کہ' کثر ہے روایات موجوب ترجیح نہیں' اور یہ کہ ' غیر فقیہ راوی کی حدیث پڑمل کرنا ضروری نہیں ، جبکہ حدیث پڑمل کرنے سے قیاس کا خلاف آتا ہؤاور بیاصول کہ' شرط اور وصف کا مفہوم معتبر نہیں'۔یا۔یہ کہ امروجوب کے لئے ہوتا ہے'۔ فہ کورہ بالا جملہ اصول وقواعد ائمہ کے کلام سے متخرج ہیں اور کسی روایت میں بیاب وحدیث اور آپ کے اصحاب سے منقول نہیں ہیں۔ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ ان قواعد کی پابندی اور آپ کے اصحاب سے منقول نہیں ہیں۔ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ ان قواعد کی پابندی اور ان پروارد شدہ اعتراضات کے جوابات دیے ہیں تکلف سے کام لین، جبیسا کہ بردوی کا انداز سے منقد مین کا شیوہ ہرگر نہیں تھا۔

شاہ ولی اللہ مندرجہ بالا بیان کواپنی کتاب حجۃ اللّٰہ البالغۃ میں بھی لائے ہیں <sup>69</sup>۔ پھران تواعد کے ائمہ مذہب سے منقول نہ ہونے پراس امر سے استدلال کیا ہے کہ اس قاعدہ نغیر فقیہ راوی کی روایت خلاف قیاس ہوتو اس پرعمل نہیں کرنا چاہیے پرعمل ترک کردیا گیا ہے۔ چنا نچہوہ فرماتے ہیں:

ويكفيك دليلا على هذا قول المحققين في مسئلة لايجب العمل بحديث من اشتهر بالضبط و العدالة دون الفقه إذا أنسد باب الرأى كحديث المصراة إن هذا مذهب عيسيٰ بن أبان \* ٢٠٠

ان قواعد کے ائمکہ مذہب سے منقول نہ ہونے پر مختقین کا بیقول کافی ہے کہ بیقاعدہ کہ ایک راوی جوضبط عدالت میں معروف ہو گرفقہ میں شہرت نہ رکھتا ہوائس کی وہ روایت واجب العمل نہیں جس سے رائے وقیاس کا راستہ بند ہوجاتا ہے، جیسے مدیث مصراق ' (وہ بکری جس کا دود ھائی روز سے دو ہانہ گیا ہو)۔ یہ عیسیٰ بن ابان کا مذہب ہے)

سوس - - رستم علی بن علی اصغر صدیقی قنو جی ( ۱۱۱۱ هـ ۱۸ میلا و ۱۲ میلا و ۱۲ میلا و ۱۲ میلا و ۱۷ میلا و ۱۷

مؤلفات اصوليه:

انبول في منتخب نور الأنوار شرح منار الأنوار لملا جيون اليفكي أنزه الخواطر كالفاظ مين: "ومنه منتخب نور الأنوار شرح منار الأصول الله \_\_\_\_\_\_

۳۳ \_ عبدالحق فرقی محلی (متونی عملا می الدین احترابی الا می الدین فرقی محلی الدین فرقی محلی الدین فرقی محلی است می الدین سے فرائض انجام فیض کیا اور پھر مدرسه فرقی محلی میں تدریس کے فرائض انجام ویت رہے لکھنو کے اکابرین میں عزت واحترام کی نظرے دیکھے جاتے تتھے۔انہوں نے کئی کتابیس تصنیف کیس۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے نشوح مسلم الثبوت ' ٹالیف کی کا '

۳۵\_\_\_\_ابوالحن بن مجمد صادق سندهی صغیر (حتوفی ۱۸۷۸ هه اس ۱۳۵۸ و بحدث تھے۔ اُن کی ولادت سندھی مورث تھے۔ اُن کی ولادت سندھ میں ہو گئی اور پھر مدینۃ المنو رہ ہجرت کر گئے۔ وہاں شخ محمد حیات سندھی وغیرہ سے علم حاصل کیا اور وہ ہیں درس و مقدر لیس میں مشخول ہو گئے۔ متعدد کتا میں کھیں اور دمضان المبارک کے آخری عشرہ میں بروز جھے مدینۃ المنو رہ میں انتقال فر مایا۔

مؤلفات اصوليه:

انبول في جامع الأصول كشرح للهي ٢٠٠٠

۳۷ \_ احرکری، قاضی عبدالنبی بن عبدالرسول (متوفی ۱۸۱۱ ه بعده) ۱۹ این البت زمانی کشم مشہور عالم تھے۔ احرکر بیس ولادت ونشو وتما ہوئی۔ ابتدائی کتب اپ والدے اور پھرعبداللہ احرکری افداح تکری اور سید بخش حینی کر مائی ٹیرآ بادی وغیرہ سے اور پھر گجرات جا کریٹنے قطب الدین عثانی گجراتی وغیرہ سے برحصیں۔ وہ احرکر بیس وتصنیف میں گذاری۔ مغل بادشاہ اکبر شخ عبدالنبی کاول وجان سے احرام کر تااور منظل بادشاہ اکبر سے عبد میں صدرالصدور تھے۔ باوشاہ اکبر شخ عبدالنبی کاول وجان سے احرام کر تااور بھی بھی درس حدیث سنے اُن کے پاس جاتا۔ شنرادہ سلیم کواُن کی شاگر دی میں داخل کیا تا کہ جامی کی جہل حدیث اُن سے بڑھے۔ شخ عبدالنبی گنگوری (متوفی سام یہ ایس کر تا ہے۔ ایس باتے کے بزرگ چیل حدیث اُن کے بارگ کے دادا تھے۔ شخ عبدالنبی کانام اس زمانے کی قربی تاریخی کتب میں کش سے آتا ہے، ایک بڑے کے بزرگ

برصغير مين تذوين اصول فقه

۔ اورلود حیول کے عبد میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔انہوں نے متعدد کتا میں آکھیں۔ کتاب دستورالعلماء ۱۸۸۰ ھیں مکمل کی جس سے انداز ہ لگایا گیا ہے کہ ان کا انتقال اس کے بعد ہوا۔ ان کی حتمی تاریخ وفات دستیاب نہیں ہے۔

مؤلفات اصوليه:

انهول في حاشيه على الحسامي "تاليف كياسم"

ے ۳۷\_\_\_محماعلم بن محمد شا کرستد صیلوی (متونی ۱۸۵ ھاری کار ء): عالم دین تھے۔

مؤلفات اصوليم:

ا ــــ شرح المنار ٢ ــــ شرح دائرة الأصول ٢٥

٣٨ \_\_\_ لورمحر كشيرى (متوني 199 و/٨٠٤ ء): عالم وين تحد

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے 'حاشیہ علی حاشیہ السیالکوٹی علی التلویع' کھا اس

99-\_\_ شاہ فقیراللہ بن عبدالرحمٰن بن عمس الدین علوی (معونی 1994 حدا کے اور وت روتاس (افغانسان) اور وفات و تدفیل شکار پور (سند ) میں ہوئی۔ اصلاً حصارک ، جلال آباد ، افغانسان سے تھاور ہجرت کرکے شکار پورآ گئے تھے۔ علوم نظاہر سیکی تحکیل افغانستان و ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جیدعالماء ، فقہا ، وحد ثین سے کی علوم باطنی میں کمال کے لئے بیٹا ور میں شخ محمسعود دائم کے ہاتھ پرسلسا نشخبند یہ میں بیعت کی اور پھرا جازت و خلافت سے سرقراز ہوئے۔ وقت کے امراء وسلاطین ، حکمران اور شہنشاہ علی اور پھرا جازت و خلافت سے سرقراز ہوئے۔ وقت کے امراء وسلاطین ، حکمران اور شہنشاہ مکران سے محبت خان بلوچ و فیرہ عام وخاص آپ کی خدمت میں صاضر ہوتے رہتے ، ہمیشہ حکمرانوں کوخلق خدا کی خدمت میں صاضر ہوتے رہتے ، ہمیشہ حکمرانوں کوخلق خدا کی خیرخوابی کی تلقین کی۔ وہ حرثین شریفین بھی آشریف لے گئے۔ عربی وفاری میں مختروضینم منظوم ومندو رسولہ اور بعض کے مطابق ستر ہ ساسم ایس کھیں ، ساسم کی ایس کوخل اور کی کے مقالد کی سطوم ومندو رسولہ اور بعض کے مطابق ستر ہ ساسم ایس کی سیاس کی بھی ایس کو بی وفاری میں مختروضینم منظوم ومندو رسولہ اور بعض کے مطابق ستر ہ عائم الصوفیہ 'پرسندھ او نیورش سے ٹی ای ڈی ڈی کے مقالد کی سطوم ومندو حات الغیبیة فی شوح عقائد الصوفیہ 'پرسندھ او نیورش سے ٹی ای ڈی کے مقالد کی سطوم و مندو حات الغیبیة فی شوح عقائد الصوفیہ 'پرسندھ او نیورش سے ٹی ای ڈی ڈی کے مقالد کی سطوم و میا ہوا ہے۔

مؤلفات اصوليد:

-\_\_انہوں نے اصول فقہ میں منتخب الأصول علیف کی مہم

میم \_\_\_\_محرص بن غلام مصطفی بن محمد اسعد بن قطب الدین انصاری سهالوی که صنوی (حتوفی 199 کے اسلام مصطفی بن محمد اسعد بن قطب الدین انصاری سهالوی که انقال فرمایا \_ درسی مستقل سکونت اختیار کرلی اورو بین انقال فرمایا \_ درسی کشنو ، دبلی کتب این ما مون کمال الدین فتح پوری اور بیچانظام الدین انصاری سهالوی سے پردهیس کی کشنو ، دبلی اور پیجررامیور میں تدرایس کی اورکئی کتابیس کشیس \_

مؤلفات اصوليه:

-- 'زهة الخواطر عن ع:

ومنها شرح على مسلم الثبوت في الأصول من أوله إلى اخر مبادى الأحكام انهول نے فن اصول فقه میں مسلم الثبوت کی ایک شرع آگھی جواول کتاب سے مبادی الأحکام کے آخرتک ہے <sup>69</sup>۔

ا اسرالہ وادگو یا موی (متوفی یا رحویں صدی ہجری/ اشار ویں صدی میسویں): الد (الله) دادین اللہ بخش بن عبد الحق عمری بقنو جی ، گو یا موی وہ بلند یائے کے عالم ، علماء ریانیین اور عیاد الله الصالحین میں سے تھے۔ مؤلفات اصولیہ:

۔۔ 'نزعة النواطر میں مصطفیٰ علی خان کو پاموی کی کتاب تذکرة الانساب کے حوالے ہے کھا کہ انہوں نے اصول البز دوی 'برتعلیقات کلھے اور پھروہ اپنے دعوی پر دلیل بھی پیش کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں:

له تعليقات مفيدة على أصول البزدوي، تمسك بقوله الشيخ أحمد بن أبي سعيد الأميثهوي في التفسير الأحمدي في عدم جواز بيع الحر في المخمصمة وغير المحمصمة، انتهى، وفي هذا الكلام نظر لأن الشيخ أحمد تمسك بقول الشيخ اله داد الجونيوري شارح البزدوي والهداية لابقول اله داد القنوجي " <sup>6</sup>

اُصول ہز دوی پران کے پہترین تعلیقات ہیں۔انہوں نے اپنے دعویٰ بیں اس تول کو پیش کیا کہ ۔ شخ احمد بن ابی سعیدا میشوی نے اتفیر احمدیٰ بیس بہا کہ آزاد انسان کو انتہا کی مجبوری کے تحت بھی کسی حالت میں بھی بیچنا جا تو نہیں ہے۔انتی مگر اس کلام میں نظر ہے اس لیے کہ شخ احمد نے شخ الدداد جو نیوری کے تول کو دلیل میں ہیش کیا ہے جو ہزددی اور ہدا ہے کہی شارح ہیں، تو یہ الدداد تو یکی کا قول نہیں ہے ( لیمن شخ الدداد جو نیوری اور شخ الدداد تو تی دو آلگ اشخاص ہیں)



برصغير مين متروين اصول فقه

ا ۱۳ \_\_ عِمْرِ عبدالعلى قنورتى (متوفى بارموين صدى جرى/افلاروين صدى جيوين): عالم اجل اور بهترين فاضل تخد تو الح كوژه ، جهان آباديس وفات پائى \_اصول فقد كى تعليم اپنج بھائى مولا نارستم على بن على اصغرصد لقى قنورتى (متونى ١٤٤٤ - الميلاء) \_ حاصل كى جنبول في اصول الفقد بين المنتخب نور الأنواد "تاليف كى \_ مؤلفات اصوليد:

مولوی هم عبدالعلی نے اصول الفقہ میں شوح منار کا حاشید کھا<sup>ہ</sup>۔

۳۲ \_\_\_رضاین قطب شهید (مونی بارسی مدی جری / اضاروی مدی بیسوی): نیختصیل ملم این بیما نی ملا نظام الدین کے اساتذہ کی ۔ وہ این نز مانے کے بہترین عالم دین تھے۔ مؤلفات اصولیہ:

انہوں نے مسلم پرشر ح لکھی ۵۲\_

ماصل كلام:

ظهیرالدین مجمہ بابر نے ۱۳۳۳ ہے ان ۱۵۲۷ میں مغلبہ سلطنت کی بنیا در کھی اور پھر مغلبہ عہد زرین کے چینے مغلب مغلب معلی مغلبہ سلطنت کی بنیا در کھی اور پھر مغلبہ عہد زرین کے چینے مغلب مغلبہ کا منافر کا منافر کے ایک معلی مغلبہ کا منافر کی انتظام کا آغاز معلی دو اللہ معاشر تی انتظام کا آغاز معاشر تی انتظام کا آغاز موتا ہے۔ بدلتے حالات و ماحول سے علماء مشارع کی کا متاثر ہونا ایک فطری بات تھی ۔ اس کے باوجود برصغیر پاک و ہند کے جو نپور بھونو ، ہناری ، مندھ، گھرات ، دبلی ، قنوج ، احمد تگر اور جہاں آباد سے تعلق رکھتے والے ، مغلبہ عبد زوال کے اکیس آلولیوں کی فن اصول فقہ پرائٹیس آتا تا دار کما ہیں کھیں۔







#### ﴿حواشي﴾

- ا تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و مبند (بون ایستان) مربرسیّد و قارعظیم، لا بهور، پنجاب بونیور شی طبع اوّل ا<u>۱۹۷</u>، چ ۷،۵ ۳۳۳
  - ٢\_ حوالهابق ص٢٢٨
  - سو\_ اصول فقه اورشاه ولى الله ،محمد مظهر بقام الشاب بقام بلكيشنز ١٩٨٧ و ص ١٤٥
    - ٣ حوالهمابق
- ۵۔ نزهة النحو اطروبهجة المسامع والنو اظر، عبدالحي بن فخر الدين الحسني (متوني ١٣٣١هـ) ہند، رائے بریلی مکتبددار عرفات راووا علی الله الله علی ادارہ تالیفات اشر فیہ، ۲۰، صدر ۱۳۵۰هـ صدر ۲۰، صدر ۲۰ م
- معجم الأصوليين، محم مظهر بقاء مكة المكرّ مه جامعه ام القرى ١٣١٣ هـ ، ٢٠٠ ص ٢٠٠ (٢٢٩) . و دين المحدود المحدود (١١٩) . حدية العارفين في اسماء المؤلفين و آثار المصنفين ، اسماعيل با شابغدادى (موني و ١٣٠٠ هـ ١٠٠٠ م ٢٠٠ م
- ے۔ فن اُصول فقہ کی تاریخ،عہدرسالت مَآب ﷺ تاعصر حاضر، فاروق حسن کرا چی، دارالا شاعت ۲۰۰۶ء، ص ۲۳۳م
  - ٨ دودكوثر، شخ محمدا كرم، لا بهور، اداره ثقافت اسلاميه و ١٩٤٤ ع، ص ٢٧٢
  - 9 ملااحر جيون امليشهوي حيات اورخد مات ، محرطفيل احمد مصباحي ، يو پي ، دارالعلوم ابل سنت ملا احمد جيون ١٠٤٨ عص٠ ۵ اور٠ ٨ - ٩ ٧ ـ دائر ه معارف اسلاميه ( اردو ) ، لا بهور ، دانش گاه پنجاب طبع اوّل ١٣٩١ هـ/ ١٩٩١ ء ، ج ٧ ، ص ٢٠٨
    - ۱۰ ألفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبدالله المصطفى المراغى، بيروت، محمدامين درج (سنه، ند) جس، ص١٢٢\_معجم الأصوليين، محمد طهر بقا، ح1، ص١٢١\_١٢٢ (٨٧)
      - اا نزهة الخواطر ،عبرالحي ، ج٢، ص٢١ ٢٣٦ (٣٦)
- ۱۲ پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت، مناظراحسن گیلانی لا ہور، مکتبہ رحمانیہ (سنہ ند) جا،ص ۱۴۷۷



۱۳ دائره معارف اسلامیه (اردو)، ج ۷، ص ۹۰ ۱ اور د یکھئے محمد عارف اعظمی کامضمون ملاجیون املیٹھوی اوران کی تفسیر احمد ہے، معارف نومبر ۱۹۸۹ عص ۳۵۳ سے ۳۳۳۳

۱۵ دائره معارف اسلامير (اردو)، لا بور، ص ۲۰۲

۱۶ حركة التأليف في الإقيم الشمالي الهندي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، جميل احمد كرا چي، جامعه الدراسات الاسلامير (سن،ند) - ص١٠٨

ا- مسيح مسلم، امام مسلم، كتاب الجهاد، باب ربط الأسير وجواز المن عليه

۱۸ - الأنفال: ۲۷ ـ ۲۹ ترجمه ما خوذ من تبیان القرآن ،غلام رسول سعیدی ، لا مورفرید بک اسٹال ۲۰۰۲ ء ج ۲۳ م ۲۹۰ ـ

19 التفسيرات الأحمديه في بيان الايات الشرعيه، ملاجبون حفى ( يمنايه هـ المسلم على المسلم

۲۰ حواله سابق بص ۲۸

ا۴۔ ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون، آسلتیل باشابن گرامین البابا فی البغد ادی۔
بیروت، دارالفکر ۱۹۰۲ هے۔۱۹۸۲ ء، جسم ص۱۹۳۳ اور ۵۳۰ هدیة العارفین، اسماعیل
باشابغدادی، ج۵، ص ۲۲۷ معجم الأصولین، محرمظهر بقا،، ج۱، ص۲۸ ۲۸۱ (۲۲۵)
اور ج۱، ص۲۰ ۲۰ ۲۰ (۱۵۲) د یکھئے قاضی اطهر مبارکپوری کامضمون حافظ امان الله
بناری، معارف تقبر ۱۹۷۷ عص ۱۹۷ ۱۹۷۹

۴۲ فن أصول فقه كي تاريخ، فاروق حسن ص ٢٣٨م

۲۳ " نزهة الخواطر'، عبدالحی، ۲۰، ص۲۳ مم (۷۹)

۲۲۰ هدیة العارفین ، اساعیل باشابغدادی، ۲۶، ص ۱۳۸

٢٥ - حواله سابق، ٢٠، ص ١٨ - نزهة المحو اطر، عبدالحي، ٢٠، ص ٨

۲۷- نزهة الخواطر، عبدالحي ، ج٢، ص ٢٠٠ م ١٠٠٠ ( ٢٣٩ ) \_ إيضاح المكنون ، المعيل باشا، ج ٢٠ ص ١٤٠ كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ، مصطفى بن عبدالله القسطنطني الرومي

& 41g

الحفی ، ملا کا تب انجلبی ، حاجی خلیفه (متونی ۱۰<u>۱۰ ه</u>) بیروت ، دارالفکر ۲۰۰<u>۱ هه ۱۹۸۲</u> ، ۱۰ ه. ص ۶۹ سیز کرة المصنفین ،محمد حنیف گنگوی ،میرمحمد کتب خانه کرا چی ، (سنه، ند) ص ۲۱۵ ـ ۲۱۷

۲۷\_ فن اصول فقه کی تاریخ، فاروق حسن، صهمهم اسهم

۲۸ معجم الأصوليين، محمم مطبر بقا، ج٢، ص ٨٨ (١٨١٨) \_ نزهة الخواطر، عبدالحي ، ٢٠، ص ٨ (١٣١٨)

۲۹ تذکره مصنفین درس نظامی ،اختر را بی ، لا بور ، مکتبه رحمانیه ۸<u>یوا</u> و ۱۲

٠٠٠ نزهة الخواطر، عبدالحي، ج٢، ص١٩٩٣ ٣٩١ (٢٢٧)

اس تذکره مصتفین درس نظامی ، اختر را بی ص ۱۲

۳۲ أصول فقداورشاه ولى الله مجمد مظهر بقاص م كا

سس حوالہ سابق ،ص۵۲ اور ۴۳ ، تذکرہ علیاً فرنگی محل ص۱۸۲ ـ ۹ کامیں بھی ان کے حالات زندگی ملس سسے دکور ہیں اور میتج رہے کہ علامۃ بلی نعمانی نے ان کے حالات زندگی پرایک رسالہ کھا تھا۔

٣٣٠ حواله سابق م ٢٧

ص الفتح المبين، عبدالله المصطفى المراغى، جس، ص ١٣٠٠ معجم الأصوليين، محمد مظهر بقاءم، ج١، ص ١٣٠٠ (١٠٣٠) و بقاءم المام ١٨٥٠ المام ١٨٥١) اور جاء ص ١٩٥٧ (١٠٣٠) و هذا العادفين، اسماعيل باشابغداوى، ج۵، ص ١٤٥٤ نزهة الخواطو، عبدالحى ، ج٢، ص ١٩٠٩ مام ١٨٥ (١٥٥٠)

۳۷ مول البزدوی، ابوالحن علی بن گهر بن سین البر دوی، کراچی، صدف پلیکیشنز (سنه،ند) جا، ص۱۹۶

٣٧ - حجة الله البالغه، شاه ولى الله د بلوى (متوفى الحلاه - الالحليء)، اداره الطباعه المنير بير القلاه، عنه ١٢٥ على الله د بلوى (متوفى الحلاه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه الله المناه المناه

۳۸ الإنصاف في بيان سبب الإختلاف، شاه ولى الله دبلوى (متوفى لا كاله هـ سلا كام)، دبلى مطبعه مها كاشي (سنه، ند) ص الا

PM\_ حجة الله البالغه، شاه ولى الله دبلوى جاص ١٦٠

مهم الإنصاف في بيان سبب الإختلاف، شاه ولى الله دبلوى، ص ٢٣ حجة الله البالغه، شاه ولى الله ولي الله دبلوى (متونى لاكال هـ سرلاك ع) باب اختلاف الصحابه والتابعين في الفروع - كراجي شيخ غلام

- OK





على سنز (سنه،ند) ج۱ اص ۳۴۳

اسم. نزهة المخواطر، عبدالحي، ج٢،ص٩٥١-١٨ (٣٢٧)\_رودكور ، شيخ محراكرم، لا مور، المور، المور، المور، المور، المور، المورة قافت اسلامه ١٩٤٥ عن ٨٨ - ٩٦

٣٢ معجم الأصوليين، محم مظهر بقاءج ا، ص ٢٣١ (١٥١)

سس حوالهابق جعم مع ۱۰ (۳۲۲) \_ نزهة الخواطر عبدالحي ، جهم مسه مه (۱۲۱)

٣٣ نزهة الخواطر، عبدالحي، ج٢،٩٥٨- (١١)

۵۵ - د کیمیئے مفتی گل احم<sup>ی</sup>قتی کی نقدیم علی مصباح الحسامی کمولانا محمرالله، کراچی ، میرمحمرکتب خانه (سنه ، ند) ص د

٢٨- حوالهمابق

۳۵۔ سندھ کے صوفیائے نقشبند، ابوالخیر محمد زبیر، لا ہور، ضیاء القرآن پہلیکیشنز، بحد ، ج۲۰، م

۳۸ تذکره اولیائے پاکستان، عالم فقری، لا ہور شبیر براورز ۱۹۹۳ عج۲، ص۳۰۵ س- ۳۰۵

۳۹۔ نزهة النحواطو، عبدالحی ، ۲۶، ۳۰ ۳۰ ۳۰ (۵۵۸)، تذکره علماء فرنگی محل میں ص ۲۸ - ۲۸، ان کی تصنیفات میں شرح علی مسلم الثبوت کا بھی ذکر ہے اور لکھا ہے کہ انہوں نے محمد صن کی اکثر کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ تاریخ وفات ۲۰۹ یہ دیان کی ہے۔

۵۰ نزهة الخواطر، عبدالحي، ج٢، ص ١٨ (٧٢)

۵۱ حدائق الحفيه ، مولوی فقیر محجهلمی کراچی: مکتبه ربیعه (سنه،ند) ص ۲ ۲۵-۵۸ م

۵۹ تذكره علما فرنگى محل ، محمد عنايت الله فرنگى محلى ، كراچى ، ماس پرنشرز و پېلشر ز ۱۹۹۱ ، م ۵۹ ۵۹





# فصل چہارم ﴾ خليه عبد زوال ميں علم اصول فقه کی تدوين ﴾ (ميرهويں صدى ججرى)

ایتدائد:

بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر کی 1111 ھے عوصے یہ میں وفات کے بعد بدائمنی وانتشار کا آغاز ہوتا ہواور برطانوی سامراج کے ہاتھوں آخری مغل بادشاہ بہادرشاہ ظفر کی ۱۲۸۴ ھے ۱۸۵۸ء میں معزولی اوراس کے ساتھ ہی برصغیر پر مغلوں اور مسلمانوں کی طویل حکر اٹی کے دور کا خاتمہ ہوتا ہے ، بہادرشاہ ظفر کا انتقال اسیری کی حالت میں وی آلے الالان اور بوا میں میں صرف جارت مغل حکر ان گذر ہے۔ بیدارشاہ بن احمدشاہ ۱۳۶۰ ھے ۱۸۸ ہے اور اس ما اور پھر ابوالم طفر محمد سراج الدین ، بہاورشاہ دوئم بن الدین ، بہاورشاہ دوئم بن اکبر دوئم بن شاہ عالم دوئم 171 ھے ۱۸۸ ہے اور اس اور پھر ابوالم طفر محمد سراج الدین ، بہاورشاہ دوئم بن اکبر دوئم سراج الدین ، بہاورشاہ دوئم بن اکبر سراج الدین ، بہاورشاہ دوئم بن اکبر الدین ، بہاورشاہ دوئم بن الدین ، بہاورشاہ مندوستان کے تبدیب و تدن اور فرج بن وگلر کے تبام شعبے براہ راست ۔ یا۔ الناس تک سب پر پڑا اور سلم ہندوستان کے تبدیب و تدن اور فرج بن وگلر کے تبام شعبے براہ راست ۔ یا۔ معاشی اور بالوا سطا اس میں معاشی اور بالوا سطا اس کے ماری کا مارت اس کے باوجو و برصغیر یاک معاشی اور وہند کے علیا کے کرام نے اصول فقہ میں شاندار کہ بیں کھیں۔

۱۳۲۷\_\_\_اسلم بن يحيي بن معين الحق كاشميري (متوني ۱۳۲۵ مارا ۱۸۱ م): عالم ، اوراصولي تھے۔ مؤلفات اصوليد:

انہوں نے 'الحسامی' پرماشیلکھا سے

) پایا۔ ۸۳ برس کی عمر میں مدراس میں وفات پائی ۔ اصول فقہ کے علاوہ فقہ ومنطق میں بھی آپ کی تصادیف ہیں۔

مؤلفات اصوليد:

(۱) \_ \_ نوانع الرحمون شرح مسلم النبوت في أصول الفقة أييشر تا ورامام غزالي كى كتاب المستصفى وونول المحتاء الك ساته ١٩٣٣ هـ المويد كا عقناء الك ساته ١٩٣٣ هـ المويد كا عقناء الك ساته ١٩٣٨ هـ المويد كا عقناء كي ساته وو مجلدات من اور شخ ابرا بيم محرر مضان كى تقديم ، شيط وقطق كي ساته بيروت وارالارقم بن الي الارقم ١١٢٣ هـ من اور شمسلم النبوت اليك الارقم ١١٢٣ هـ من المويد كا من المحدود من المراقم عبدالله محمود من المراقم على المناقم عبدالله محمود من المراقم عن المراقم المناقم المناقم المناقم المناقم المناقم المناقم من المناقم ا

'فواتح الرحموت 'يرحواشي:

شاہ احمد رضاخان پریلوی حقی (متونی ۱۳۳۰ ہے/۱۹۲۷ء) نے اس پرحواثی کلھے جوتقریباً کا ۱۳۳ صفحات میں ہیں۔ اس کے غیر مطبوعہ تسخہ کی فوٹو اسٹیٹ کا پی میرے پاس موجود ہے جوکرا چی بیس ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کی لائبر بری سے محترم محمد وسیم سپروروی کے توسط سے حاصل کی گئی ہے۔اس کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے: فولہ غوامض القوان فدیراً ولقد تصدی لنخاطبہ فی إطلاق القدیر غیرہ ... وفیہ خلف والواحج المنع..

(۲) -- نؤهة الخواطويس ب: ومنها تكملة شرح تحوير الأصول لإبن الهمام لوالده وراصل كمال الدين محمد المشهور بدائن الهمام في العرب كاستعدو الدين محمد المشهور بدائن الهمام في السول الفقد عن تحديد الأصول تاليف كي اور پحراس كتاب كي متعدو شروح للحق من من الدين سبالوي في بحى اس كتاب كي شرح للحنا شروع كي مراس كي محمل ان كي حما جزاده في مراس كي محمل ان كي حما جزاده بحمال كي محمل ان كي حما جزاده بحمال كي محمل ان كي العلوم في كي مراس كي محمل ان كي العلوم في كي مراس كي محمل ان المحمل المحمل المحمل العلوم في العلوم في كي محمل المحملة ال

(س)\_\_\_\_ تندویو المناد 'یالمناد 'کی فاری می شرح بے تورالمنار کھنو ہے 1790 ہے میں جھپ بھی ہے ، اس کو ڈاکٹر فاضل برکات احمد ٹوئلی نے عربی زبان میں نتقل کیا۔ مظہر بقائے لکھا کہ اس کے ٹسخد کی فوٹو کا بی ان کے پاس موجود ہے۔ جوانہوں نے آن کے بیتے ڈاکٹر سید محمود احمد برکاتی ہے کی تھی سید محمد سین بدایونی کے مطابق اس شرح کا نام تنویو الابصاد ہے ۔

(٣) \_\_\_شرح أصول البزدوى: (٥) \_\_\_أركان أربعه ورأصول فقه

٣٧٠ \_ \_ مح سبين ہن محت بن احمد بن محر سعيد بن قطب الدين شهيد انصاری فرگای محلی حتی (معونی ١٣٣٥ هـ/ الله الله ا والاله م) . لکھنٹو ميں پيدا ہوئے اور ٢٥ سال کی عمر ميں و ہيں وفات پائی ۔ وہ بے مثل حل مطالب کرنے والے ، جامع معقول ومنقول ، فقيہ ، اصولی ومحدث تقے ۔ انہوں نے اپنے زمانے کے معقول ومنقول کے جيد عالم ملاحسن فرنگی محلی کلاسٹو کی ہے علم حاصل کيا اور پھر کمبار فقها ، حنف ميں شار ہوئے گئے ۔ کئی موضوعات پرشاندار کتابيں کھيں ۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے کتا بامسلم الفوت للبھاری "کی ایک بسیط شرح لکھی۔صاحب تذکرہ علما فرنگی محل کے مطابق شرح اسلم الثبوت تاختم میادی کلامی تحریر کی اور انہوں نے اس شرح سے استفادہ بھی کیا تھا"۔

27 \_\_\_ قاضی شا واللہ بن قاضی محرصیب اللہ یانی چی حقی (۱۳۱۰ و ۱۳۳۱ و ۱۳۳۰ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و رسال و سام اللہ اللہ اللہ بن حقی (۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵ و ۱۳۵ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵ و

مؤلفات اصوليه:

أصول فقه مين "مختارات ، تخرير كل ^\_

۴۸۔۔۔امین اللہ بن سلیم اللہ بن علیم اللہ انصاری عظیم آبادی (معوفی ۱۲۳۳ ہے/۱۸۱۸ء): تگرنہ سہ میں پیدا ہوئے اور وہیں ابتدائی تعلیم اپنے والدہ سے حاصل کی۔الہ آباداور پھر دہلی جاکر شاہ ولی اللہ دہلوی کے صاحبز اوہ عبدالعزیز ہے علم حاصل کیا اور پھر واپس کلکتہ آکر ساری زندگی مدر سے عالیہ میں پڑھاتے رہے اور پہیں انتقال فرمایا۔وہ کی کتابوں کے مصنف تھے۔

مؤلفات اصوليه:

\_\_\_ أنوهة الخواطر "ميل بكراتهول في حاشيه على مسلم الثبوت كما ال

79۔۔۔سیڈولدارعلی مجتبد بن مجرمعین بن عبدالحصادی حیثی نقوی نصیر آبادی لکھنؤی (تقریباً ۱۲۱۱۔ ۵۔ ۱۳۳۵ کے ۱۳۵۲ء دو ۱۸۲۶ء): رائے بریلی ہے۔۲میل کے فاصلہ پر واقع شرنصیر آباد میں پیدا ہوئے۔اور برصغير مين مذوين اصول فقه

کی پیچی کہاجا تا ہے کہ وہ کھنٹو میں پیدا ہوئے ،شیعہ علماء میں سے تھے فقیہ ،اصولی ، پینکلم بھیم اور بعض دوسرے علوم وفنون کے بھی عالم تھے۔ان کے ہارے میں یہ بھی شہور ہے کہ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہمتد کی اقلیم شالی میں اما می شرب کے ارکان کو مضبوط کیا ۔گھنٹو اور عراق کے افاضل شیعہ علماء سے تعلیم حاصل کی ، ٹواب آصف الدولہ کی وعوت اور درخواست پر کھنٹو میں شیم ہوگئے تھے یخصیل علم کے لیے اللہ آباد اور پھر سند یلہ اور پھر عراق گئے ،مشارم کی زیارت اور ان سے استفادہ کیا ، دوسرے مذاہب بالخصوص احماف ،صوفیہ و اخیار یہ کو باطل قر اردیتے۔اپ شہراو درھ میں اپنے شیعہ مذہب کو عام کردیا۔ بہت تی کتا میں کھیں۔ موک لفات اصولہ:

ا۔۔۔اُساس الأصول فسی الو د علی الفوائد المدینہ للاستو آبادی ۔۔۔مرکز احیاءآ ٹار برصغیر کی ویب سائٹ www.maablib.org پرفقہ واصول فقہ کی کتا بوں میں کا تپ کے ہاتھ ہے ککھا ہواا یک قدیم نسخہ آن لائن مطالعہ کے لیے موجود ہے۔

٢- \_ منتهى الأفكار في أصول الفقه الم

--- جبك تزهة الخواطر مين اس طرح مركور ب: وله مصنفات كثيرة منها: أساس الأصول في إثبات الأدلة الأربعة و إبطال الفوائد الممدينه للاستوابادي أن كى بهت ى تصافيف بين جن ين حا يك أساس الأصول في إثبات الأدلة الأربعة و إبطال الفوائد المدنيه للاستوابادي ب) اور يجر كما: ومنها منهى الأحكام كتاب مبسوط له في أصول الفقه " " (فن اصول فت عن ان كا يك كتاب مبسوط له في أصول الفقه " " (فن اصول فت عن ان كا يك كتاب مبسوط له في

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے کتاب 'اصول فقہ 'لکھی۔ بیر بی زبان میں ایک مختصر سالہ ہے اس میں ضمنا حدیث متواتر ہ اور تقلیدوا چتہاد کے بارے میں بھی گفتگو گ ٹی ہے۔ پہلی مرتبہ سماسل ھا 100ء میں مجتبائی پریس دبلی سے طبع ہوااور دائر ہ المعارف لا ہورنے بھی اسے شائع کیا <sup>11</sup>۔ ا ۵۔۔۔امین اللہ بن محمد اکبر بن احمد بن یعقوب الانصاری کلمنوی خفی (متوفی ۱۳۵۴ یہ ایم ۱۸ میر ۱۹ و) بکھنؤ میں پیدا ہوئے ، فقید و عالم تھے۔اپنے پچپا مفتی محمد اصغراور نا نامفتی ظہوراللہ سے تعلیم عاصل کی اور کی یا دگار کتابیں چھوڑیں۔

مؤلفات اصوليه:

ا\_\_\_ حاشيه على التوضيح

٢\_\_\_ ــ واشيه على التلويح

الثبوت على شرح مسلم الثبوت

۔۔۔واضح رہے کہ التو صبح والتلویع میرحاشیہ لکھنے والوں کی تاریخ وفات کی زمنی ترتیب کے اعتبار ے دیکھا جائے توبیان کا التو صبح میریچیواں اور التلویع میرچھشیواں حاشیہ ہے "ا۔

٥٢\_\_\_قاضى عبدالسلام بن عطاء الحق بدايوتى (متوفى ١٢٥٤ هـ/١٨٢١م):

مؤلفات اصوليه:

انهوں نے اصول فقد میں 'منار' کی شوح المسمی باشواحات العالی' تصنیف کی"ا۔

۵۳\_\_\_مهدی بن محرشفی مازندرانی استر آبادی لکھنوی (حونی و<u>۱۲۵ ه</u>/۱۸۳۰ و): شیعه مجتبد تھے، ایران کے شہر مازندران میں ولا وے ونشونما پائی، سیرعلی طباطبائی ودیگر ہے تعلیم حاصل کی ،انہوں نے ۱۲۳۰ ھ میں غازی الدین حدر کے عہد حکومت میں لکھنو آگر سکونت اختیار کی اور پہلی انتقال کیا۔وہ کئی کتابوں کے مصنف نتھ۔

مؤلفات اصوليه:

'قاطيس العقول في قواعد الأصول'<sup>10</sup>

۵۳\_\_\_ حبیب الله کا کرین فیعن الله ، اخونزاده بن ملا با پر ، حیوااخونزاده ، القندهاری (۱۳۱۳ هـ ۱۳۵۰ مل ۱۹۵۸ هـ ۱۸۲۸ هـ ): قندهارا فغانستان میں پیدائش ہوئی اریان اور ہندوستان کے کئی سفر کیے اور علماء وا کا برین سے علمی فیض حاصل کیا۔ قندهار کے قاضی القضاۃ ملااحمد الکوزی قندهاری آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں عربی اور فاری زبانوں میں مختلف فنون پرتقریبا چونتیس سمس کتا ہیں تصنیف کیں۔



مؤلفات اصوليه:

انہوں نے کتاب معتنم الحصول فی علم الأصول 'تالیف کی۔ مکتبہ کلیہ اسلامیہ، پشاور، پاکستان میں شار نمبر ۱۴۲۷ پر بیرکتاب موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان کے مختلف مقامات پراُس کے نسخ موجود ہیں۔ بیرکتاب وَرحقیقت فاضل محتِ اللہ بہاری کی کتاب مسلم الشوت 'کارَ وہے۔ وَ اکرُ مظہر بقائے معتنم' کے مقدمہ میں سے بیرحصہ تحریر کیاہے جس سے اس کتاب کے لکھنے کی وجراتسے کا اندازہ ہوتاہے:

لحا و جندت كتاب المسلم للفاضل محب الله البهارى من متون الفن موصوفا بالمتانة، ومعروفا بالرصانة، حتى رأيت الطالبين مكبين عليه، ملقين أسماعهم إليه، اذا وصفه مصنفه بأنه حاول طريقتي الحنفية والشافعية، وغير مائل عن الوقعية، أحيت أن أحتذى على مثاله، وأنسخ على منواله معترضا الأكثر مافيه أوفى حواشيه حلا وعقدا، معتبا بذكر ماله أو عليه ردا ونقدا، مراعيا فيه شريطة الإنضاف، مستعيدا بالله سبحان عن الجور والاعستاف، فحررت.

جب ين نے فاضل محب اللہ بہاري كى كتاب المصلم 'كواس فن كے عمده اور بہترين الفاظ كے مثون بين من الفاظ كے مثون بين الفاظ كے مثون بين سے طالبين كواس كى طرف متوجہ ہوتے و يكھا۔ صاحب كتاب ختى وشافق طريق و يكھا۔ صاحب كتاب ختى وشافق طريق يرجا من ہے اور تقائق ہے كى طرن أور فيس بين نے چاہا كہا ہے اسلوب كوان كے طرز پر ركھوں اور اس كى عمارت وحواشی بين پائى جانے والى قابل گرفت آسان و مشكل ہاتوں كے وكر من من من كار من اور تنظيم من اس كے حاس فر كر من اس كان اللہ تنظيم كروں۔ بين نے حق رائ كا المائل كرفت آسان و متنظم كروں۔ بين نے حق رائ كوا تنظيم كروں عمل كے حاس فر معالم كان المحاسم فر منظم كروں۔ بين اللہ كے خاس اور تنگى ہے بناہ ما تنگتے ہوئے يہ كتاب تحرير كى ہے۔ ومعالم كان المحاسم فر متحقیق :

سید فدامحد نے کتاب الم معتبم 'کے باب القیاس پر تحقیقی مقالہ پیش کیااور سندھ یو نیورٹی، پاکتان سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ۱۲۔

۵۵ \_\_\_ولی الله بن حبیب الله بن محت الله انصاری بن احد عبدالحق بن سعید بن قطب شهید ( ۱۸۱۱ هـ معتلا ما ۱۸۲ مین است من الله مین معتلا ما ۱۸۲ مین معتلا ما ۱۸۲ مین معتلا ما ۱۸۲ مین معتلا ما الله معتلا م

, , s. J.

سے بیعت کی اور متعدد کتا میں کھیں۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے اصول فقد میں کتاب نضائی السملکوت شرح مسلم الثبوت 'تالیف کی۔صاحب تذکرہ علا کے فرکگی محل ہونے کی علائے فرکگی محل نے وہ تسخد دیکھا تھا جوولی اللہ نے اپنے قلم سے تحریر کیا تھا۔ اُس پر شرح مکمل ہونے کی تاریخ ۲۴ شعبان ۱۲۴۹ ھے بوم چہار شنبدرج تھی کا۔

۵۷۔۔۔۔فادم احمد بن حید علی بن محمد مبین فرگی محتی (متونی ایساں علامیہ): فقہ واصول کے امام تھے۔وہ کلسنو میں پیدا ہوئے اور و ہیں تشو و تمایائی۔اپنے بچاشنے محمد مبین سے تعلیم حاصل کی۔ تدریس وافراً عیس مشغولیت افتایار کی۔واضح رہے کہ فرنگی تحل بھنؤ کا ایک محلہ ہے۔شروع میں وہاں ایک فرانسیسی تا جرمتیم تھاجس کے تعلق کی وجہ سے میعلاقہ قرنگی تحل کہلا تاہے ^ا۔

مؤلفات اصوليد:

ا تهول تے تعطیفات علی نورالانوار شرح منار الانوار للنسفی ' ککھاور نزھۃ الخواطر میں کھھاہے کہ انہوں ئے انورالانوار ' کی شرح ککھی ۔ تذکر وعلمائے بتدوستان کے مطابق انہوں نے نورالانوار ' پرحاشے کھا<sup>9</sup>۔

ے ۱۰ \_ \_ احتمالی عمامی جریا کوئی حنقی (<u>۱۳۰۰ و ۱۳۷۰ کا ۱۸۵۷ و ۱۸۵۷ و</u>): اعظم کڑھ کے مشاہیر علاء میں شار ہوتے تھے۔علوم وفنون متداولہ میں کمال حاصل کیا۔

مؤلفات اصوليه: التلويع برعاشيكها: ٢٠

۵۸ \_\_\_\_سید مهدی بن ہادی بن مهدی بن ولدارعلی حیثی کلھنو کی (متوتی سے ۱۸۷۱ هـ) الکھنو میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی ۔ شیعہ عالم ، فقیہ ومجبہدا ورصاحب تقنیفات تھے۔اپنے والدسیدھادی سے علم حاصل کیا اور والد کے محتر مسید محمد بن دلدارعلی سے سندحاصل کی۔

مؤلفات اصوليه:

انهول في رسالة في الإجتهاد والتقليد عاليف كيا

90۔۔۔سیر محمد بن دلدار علی حمیتی نفق می تصیر آبادی ککھنوی (۱۹۹۱ھ۔۱۲۸۴ھ/۱۷۸۵ء۔۱۸۹۷م): شیعی مجتهد و امام سے باکھنؤ میں ولاوت ہوئی۔فقہ واصول اور کلام میں بلندمقام رکھتے تھے۔انہوں نے سلطان العلماء کالقب پایا۔عوام وخواص شیعہ کے ساتھ ساتھ بادشاہان اودھ کے یہاں بھی بڑی عزت ومنزلت رکھتے ے مقصے۔وہ اودھ کی مندا قبآء پر بھی فائز رہے۔انہوں نے بہت می کتا بیں یا د گار چھوڑیں۔ مؤلفاتِ اصولیہ:

ا ـ ـ ـ أصل الأصول "بيكتاب سيد مرتضى اخبارى كرّويس ب جنهول في ان كوالدسيد ولدارعلى نقوى كى كتاب أساس الأصول "بيكتاب سيد مرتضى اخبارى كرّويس ب جنهول في الرّويب ـ ـ ـ أو منها كتابه أصل الأصول في الرد على السيد دلدار على " الأصول في الرد على السيد دلدار على " المصول في الرد على السيد دلدار على " است على أساس الأصول في كتاب وبيد دلدار على " است على أساس الأحول فقد برأن كى نامكمل كتاب ب ـ ـ ـ ـ ما ملى كا كتاب من الإجتهاد "بياصول فقد بين ب كاشر ح كانتي سياصول فقد برأن كى نامكمل كتاب ب ـ ـ ـ ـ احداد إحداد الإجتهاد "بياصول فقد بين ب ٢٢ ـ ـ ـ ـ إحداد الإجتهاد "بياصول فقد بين ب ٢٢ ـ ـ ـ ـ إحداد الإجتهاد "بياصول فقد بين ب ٢٢ ـ ـ ـ ـ احداد الإجتهاد "بياصول فقد بين ب ٢٢ ـ ـ ـ ـ ـ احداد الإجتهاد " بياصول فقد بين ب ٢٢ ـ ـ ـ ـ ـ احداد المعاد المعاد

المعنوی الساری حقی الله بن محمد اکبرین اجمدین یعقوب کھنوی الساری حقی (۱۳۳۹ هـ ۱۳۳۵ هـ ۱۳۳۸ هـ ۱۳۳۸ ماصل الله بنا الله بن محمد اکبرین اجمدین یعقوب کھنوی الساری حقی (۱۳۳۹ هـ ۱۳۸۵ ماصل کیا کھنو بھی جونیوداور حیدرا آباد میں عدل وقضا کا منصب کیا کھنو ، جونیوداور حیدرا آباد میں عدل وقضا کا منصب منجال کرساری زندگی خدمت کرتے رہے ۔ فقیے ، اصولی اور منطقی تھے ۔ ۱۳۲۹ هـ ۱۳۲۸ میں اہل و منجال کرساری زندگی خدمت کرتے رہے ۔ فقیے ، اصولی اور منطقی تھے ۔ ۱۳۲۹ هـ ۱۳۲۸ میں اہل و منابل کے ساتھ تجے وزیارت سے مشرف ہوئے ۔ وہاں شیوخ حدیث سے اجازت حدیث حاصل کی ۔ ماحب الفوائد البهیه عبد الحق کا تعمد کی تعمد الموں نے کی کما بین کھیں ۔ موکھات اصولی :

انهول نے فعو الاقعار حاشیه علی نور الأنوار شرح العناد 'تالیف کیا '' بیکناب مطبع العلوی مجمد علی بخش خان بندوستان مولوی سید محرمت قرق علی کا شیج کے ساتھ طبع ہوئی ۔ قدوالاقعاد 'کا حاشیہ ، نور الانوار شرح المعناد 'اور 'حاشیه السنبلی' ایک ساتھ دو آجلدوں ، ۲۰ ۸صفحات میں کراتی، مکتبہ البشری سے ۱۳۳۹ ھے المعناد 'اور کھر سر مطبعہ پولاق سے ۱۳۳۱ ھے میں اور معناد معر، مطبعہ پولاق سے ۱۳۳۱ ھے میں اور میں دور سادی میں مطبعہ پولاق سے ۱۳۳۷ ھے میں اور میں دور سادی میں کرائی کے میں تھران کے جوا۔ میں دور ادار الکتب العلمیہ سے ۱۳۵۵ ھے میں محر عبد السلام شاہین کی تحقیق کے ساتھ شاکع ہوا۔

۲۱ -- ابوالیقاء بعبدالوباب بن محفوث بن ناصرالدین شافعی (۱۳۸۸ ه-۱۲۸۵ ما ۱۳۵۰ و ۱۲۸۵م): مدراس میس ولادت بوئی این والدمولا نامحدوائم مریداورغلام عبدالعلی کلهنو کی وغیره علم هاصل کیا۔ مطولات مولا نا نورالحق سے پڑھے۔ شاہ نجات اللہ کرسوی سے بیعت واجازت حاصل کی۔ دو آمر تبد عج وزیارت کے لیے حرمین شریفین گئے۔ این والد کے انتقال کے بعد بادشاہی خدمات میں مشغول

-6 M

۔ ''رہے۔ بیالیس'' سمال تک شکروں کی قیادت کی ، وزارت کے عہدے پر فائز رہے اور بڑے ہوے ' القابات نے نوازے گئے ، اور بہت کی کتا ہیں تکھیں ۔

مؤلفات اصوليه:

اتبول نے اصول فقہ میں کتاب کاشف الرموزات إلى الورقات "تاليف كى الم

۱۲\_\_\_عبد الحكيم بن عبد الرب بن عبد العلى بحرالعلوم للصنوى (مونى ۱۲۸۸ هـ العدله م) بالصنو ميس بيدا ہوئے پورى زندگى درس وقد ريس اور عبادت ورياضت ميس گذارى \_ فقه ، اصول منطق و حکمت ميس ممتاز مقام ركھتے تھے \_

مؤلفات اصولية

انبول فَ كَتَابُ مسير الدائر ، شرح دائر الأصول في علم الأصول "تاليف كر-اس شرح كي موجود كى علم الأصول "كاليف كي موجود كى موجود كى علم الأصول في علم الأصول "كاليف بين المناسبة المناسبة المؤاطر كالصنابين المناسبة المناسبة

رأيتها عند ولده شيخنا المرحوم محمد نعيم الكهنوي

یں نے پیشر ہا ہے شخ مرحوم محمد فیعم الصنوی کے صاحبز اود کے پاس دیکھی تھی ۲۵

۔۔۔ تذکرہ علائے فرنگی محل میں ہے امیں ان کی کشوح مناد کا بھی ڈکر کیا گیا ہے۔

مؤلفات اصوليه:

انهوں نے کشف المبهم مما فی المسلم 'کنام سے مسلم النبوت 'کی شرح کسی جواصول فتہ میں ہے۔ یجی بات محدید العارفین' ، معجم الاصولیین' ، الفتح المبین اور نزهد الخواطر ' کی عبارات سے واضح ہوتی ہے، جو کے ۱۲۸ صابر کا نبور سے چیسے چکی ہے '''۔ جبکہ 'ایضاح المکنون' میں اس طرح ندکور ہے

۱۳۳-\_\_نظر الله خان بن محمر تم يقلی خورجوی شقی (۱۳۳۷ هـ-۱۳۹۹ حراا ۱۸ م ۱۸۵۰ م): خورجه (بونی) پس بيدا هوئے مولانا احمر علی عبای جریا کوئی اور ديگر علائے عصر سے حصول علم کيا۔ يعديش حيد رآباد وکن چلے گئے ، وہال کے قاضی بھی بنائے گئے متعدد کہا بین کھیں۔ مؤلفات اصولیہ:

اصولِ فقر مين إرشاد البليد في إثبات التقليد "تاليف كي ٢٨\_

۲۵۔۔۔عرفان بن عمران بن عبدالحلیم تا جیکی ، خراسانی ، رامپوری ، (متونی سے ۱۲۷ ہے کے ۱۸۵ ہے ، خراسان بیں ولا دت ونشو ونما اور تعلیم ہوئی ، پھر ہندوستان تشریف لا کرخلام عبدالعلی بن نظام الدین سہالوی آلسنوی سے سندفراغت حاصل کی ، پھر رامپور بیں سکونت اختیار کرلی اور وہیں وفات یائی۔ان کے یانچ میلے شخصب کے سبد مالاء تقے۔ان بیں سب سے بڑے قاضی خلیل الرحمٰن لوکئی تھے۔ مولفات اصولیہ:

ا\_\_\_مدار الأصول ' ح\_\_دوار الأصول '

--- يدونوں كتابين دائىر الاصول إلى علم الأصول 'كى شرح بيں \_ 'زحة الخواطر' ميں ان كى فقد واصول فقد ميں كتابوں كى تعريف كى تئى ہے اور لكھا ہے:

لـه مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها: 'مدار الأصول' و 'دوارالأصول' كلاهما شرح دائر الأصول إلى علم الأصول' ٢٩٠ \_نورالأنوار پرحاشيه قمر الأقمار

میں ملاعر فان رامیوری کے حواثی کا متعدد جبگہوں پرحوالہ باتا ہے۔سندھ یو نیورٹی، جامشور و کے مقالہ ڈگار ساجد حسن خان نے اپنے پی اپنے ڈی کے مقالے بعنوان 'علمائے ٹو نک کی دینی ڈملمی خد مات کا تحقیقی مطالعہ' میں ص۲۵۵۵ پراصول فقہ پر اُن کی دونوں کہا بوں کی تفصیل بیان کی ہیں۔

۲۲ \_\_ خطیل الرحمٰن بن عرفان بن عمران بن عبدالحکیم ٹونلی رامپوری ( تیرمویں صدی جری/ انیسویں صدی المحسوں مدی المیسوں میں : رامپوریس پیدا ہوئے اور وہیں نشو وٹما پائی \_ اسپنے والد اور مفتی شرف الدین وغیرہ ہے علم حاصل میں۔

SAF

برصغيريس تدوين اصول فقه

۔ '' کیا۔ٹواب میرخان کے زمانہ میں ٹونک شہر میں قضاءا کبر کے عہدہ پر فائز رہے۔ریاضی ، تاریخ وطب میں بھی مہارت رکھتے تتھاورانہوں نے کئی کتابیں بھی کھیں۔

مؤلفات اصوليه:

۔۔ 'زھۃ الخواطر' میں ہے:

'و من مصنفاته: الدائر شرح على مناو الأصول' ان كى مصنفات مين الدائر ہے جومنار الأصول كى شرح ہے '''

24۔۔۔سیدمرتضی اخباری کلسنوی (تیرمویں صدی جری انیسویں صدی میسوی): مشہور شیعہ علاء میں سے تھے، اخباری بزرج نے اوراً میں کہ جائے ہے اخباری بزرج نے اوراً میں کی جہایت کرتے ۔سید دلدارعلی بن محرمین نصیر آبادی مجتبد (ستونی ۱۳۳۵ ہے اور ایس سے ایس کے استراکا سفر کیالیکن مخامیں وفات یا گئے۔ مولفات اصولیہ:

نزهة الخواطر سي إوسن مصنفاته كتابه في الرد على أساس الأصول لشيخه دلدار على الما أصل الأصول - على المه كور ورد عليه السيد محمد بن دلدار على في كتابه أصل الأصول - الهول الهول على المارة على أساس الأصول الهول كار و بحن كا و كرار رحكاب، اورسيد محد بن ولدار الى في كتاب اصل الأصول الس الكار و بحن كا و كرار رحكاب، اورسيد محد بن ولدار الله في كتاب اصل الأصول الس الكار دوكياب السيد محد بن ولدار الله المارة كياب المارة كياب المرسيد محد بن ولدارة كياب الهول المساس كار دوكياب السيد

عاصل كلام:

اس فصل میں برصغیر کے تصنوب فرگئی میں ، پانی پت، عظیم آباد، رائے بر ملی ، دہلی ، بدایوں ، قند هار (افغانتان) ،

ہدراس ، قنوح ، اوپی ، رامپوراورا عظم گڑھ سے تعلق رکھنے والے بچیس فقا اصولیین کی فن اصول فقہ پر چونیس تا الیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ، جن کا تعلق مغلیہ عہد زوال میں تیرھویں صدی جبری انیسویں صدی عیسوی سے تھا۔ اِس وَور کے اصولیین نے برصغیرے مخل اور مسلم حکمر افی کے خاتمہ کا مشاہدہ کیا اور وہ اس صدی میں تاریخ کی ایک کروٹ کے تجربہ سے گذررہ ہتے ۔ اس وَور کے اصولیین نے زیادہ تر توجہ ماضی میں کہ سی تاریخ کی ایک کروٹ کے تاریک ورک و قدر میں اور کے اصولیین کی تصنیف و تالیف صل المحشوں اس میں تو بہت سے اسا تذہ و مشارکتی کا تذکرہ ماتا ہے لیمن جن اصولیوں کی تصنیف و تالیف کے بارے میں تو بہت سے اسا تذہ و مشارکتی کا تذکرہ ماتا ہے لیمن جن اصولیوں کی تصنیف و تالیف کے بارے میں تو بہت سے اسا تذہ و مشارکتی کا تذکرہ ماتا کیا گیا ہے۔



## ﴿حواشي﴾

Clifford Edmund Bosworth, The New Islamic Dynasties, Edinburgh:

Edinburgh University press (2004)p.332

۲- تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند( <u>حویا و سندا و ) مدیر سیّد</u> و قارطیم و لا ہور پنجاب یو نیور شی طبع اوّل ا<u>کوا</u> وی کے بی 9 \_ ۸

- حدائق الحنفيه محرفقير محتبهمي ص، ١٠٠

هدية العاد فين في أسماء المولفين و آثار المصنفين، اساعيل باشابغداوي (متوقي ١٣١٩ هـ) يبروت، وارالفكر ١٩٣٢ هـ ٥٥ مي ٥٠ مي ١٥ مي الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد الشائع مطفى المراغى، بيروت، مجدا شين ورج (سنه مقد) جهد المساملة والمراغى، بيروت، مجدا شين ورج (سنه مقد) جهد المساملة والمواطن والمدين المحد المكرمة جامعام التري ١٣١٥ هـ، وقات ١١٥ مي ١١٥ و ١٩٠٥ مي المحتود المواطن عبدالحى بن فحر رجم، من ١١٩ مي ١١٥ و ١٩٠٨ من المحتود المواطن والمهجة المعسامع والنواظن عبدالحى بن فحر الدين الحسن (متوفي ١٩١١ هـ) من الماسية والمواطن والمهجة المعسامة والنواظن عبدالحى بن فحر تاكن اداره المدين المحتون (متوفي ١٩٥١) من من من المحتود والمناس المحتود والمناس المحتود والمناس المحتود والمناس بالميثر والمناس بالمناس بالمناس

ا نوهد النحو اطور عبدائحی ، ج کی ۱۳۳۳ م ۲۳۳ (۲۳۳) فقهائے پاک و مند ، مجمد اسطی بھٹی ، الا مورا دارہ ثقافت اسلامیہ ۱۹۸۹ ء ، ج ۳ مص ۲۷۵ سے ۲۷ تذکرہ علائے فرنگی محل ، مجمد عزایت

الله ص ١٤٠ - تذكره على خريندوستان ميد محمصين بدايوني ص ١٠٠ - ٢٥٩ - ٢٥٩

٤- تذكره قاضى ثناء الله ياني تي مجمود الحن عارف لا مور، اداره ثقافت اسلاميد 1990 من اس

ا بی پانی پت کےعلاء ومشاریخ کی علمی و دین خدمات،عبدالحسن چندر مگر، لا ہور، فکشن ہاوس کا میں ۔ مص ۸۸

نزهة الخواطر ،عبدالحي ،ج، ص١٩-١٢٩ (١٢٥)

4000



برصغرين تدوين اصول فقه

۔ کی کیا۔ نواب میرخان کے زمانہ میں ٹونک شہر میں قضاءا کبر کے عہدہ پر فائز رہے۔ ریاضی ، تاریخ وطب میں بھی مہارت رکھتے تھے اورانہوں نے کئی کمامیں بھی کھیں۔

مؤلفات اصوليه:

-- 'زهة الخواطر على ع:

'و من مصنفاته: الدائر شرح على منار الأصول' ان كى مصنفات ميں الدائر ہے جومنار الأصول كى شرح ہے '''

اخباری شرح میر مرتضی اخباری کلحنوی (تیرهوی صدی اجری/ انیسوی صدی صوی): مشہور شیعہ علاء میں سے تھے، اخباری شرب رکھتے اور اُس کی جہایہ (متونی ۱۲۳۵ کے اخباری شرب رکھتے اور اُس کی جہایہ (متونی ۱۲۳۵ کے اس ۱۸۲۰ کے ایک اسٹر کیا لیکن مخا میں وفات پا گئے۔ مؤلفات اصولیہ:

نزهة الخواطر ش ب ومن مصنفاته كتابه في الردعلي أساس الأصول لشيخه دلدار على المد كور وردعليه السيد محمد بن دلدار على في كتابه أصل الأصول - المهول - المهول - المهول - كتاب الماس الأصول المهول - كتاب الماس الأصول المهول على الماريل كي كتاب الصول المساس الأصول المرابع على الماريل كالمرابع المرابع المرابع

عاصل كلام:

اس فصل میں رصغیر کے کصنو ،فرگی کل ، پانی پت ،عظیم آباد ، رائے بریلی ، دہلی ، بدایوں ،قدهار (افغانسان) ،
مراس ،قنون ، یو پی ، رامپور اور اعظم گرھ سے تعلق رکھنے والے بچیں الا اصولیین کی فن اصول فقد پر چونیس ہوں کتابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ، جن کا تعلق مغلیہ عہدِ زوال میں تیرجویں صدی جبری / انیسویں صدی میسوی سے تھا۔ اِس دَور کے اصولیین نے برصغیرے مغل اور مسلم حکمر افی کے خاتمہ کا مشاہدہ کیا اوروہ اس صدی میں میں تاریخ کی ایک کروٹ کے تجربہ سے گذررہ ہے تھے۔ اس دَور کے اصولیین نے زیادہ تر توجہ ماضی میں کصی گئی کتابوں کی تشریحات وحواثی وتعلیقات وغیرہ پر مرکوزر کھی فن اصولیوں فقد میں درس و تدر لیں اور حل المشکلات میں تو بہت سے اسا تذہ و مشارئ کا تذکرہ ملتا ہے لیکن جن اصولیوں کی تصنیف و تالیف کے بارے میں ہمیں آگا ہی ہو تکی صرف اُن کا ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔



### ﴿حواشي﴾

Clifford Edmund Bosworth, The New Islamic Dynasties, Edinburgh:

Edinburgh University press (2004)p.332

٢- تاريخ ادبيات مسلمانان پاکستان دېند ( پو<u>ي ايم ۱ مدير سيّد وقاعظيم</u> ، لا بور پنجاب يو نيورځي بطبع اوّل ا<u>کوا</u> پر ۱۰ چې ۹ ۸ ۸

٣١ - حدائق الحفيه في فقير في المحمى ص، ٥٠٠

هدية العاد فين في أسماء المؤلفين و آثار المصنفين اساعيل باشابغدادي (متوني ١٣١١ عبر وت، وارالفكر ١٨٠٢ هن ٥٥ م ١٨٠٥ م ١٨٠٥ ما الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد الشام مصطفى الرافي، بيروت، مجدا بين ورج (سند، تد) ت ٣، ص١٣٠ ما سين أن كي تاريخ وفات ١٨٠٠ هذكور ب معجم الأصوليين، محم مظهر بقاء مكة السكر معامعه ما الترك ١٢٥٠ هذكر معامعه ما الترك ١٢٥٠ من ٢٦، ص٢١٩ ما الترك المرك بي فخر المدين الحسن والتواظر، عبدالحي بي فخر الدين الحسن (متوني ١٣٠١ ما ١٣٠٥) من الماري المعتبد والمرك الترك المرك المر

٢- نزهة النحواطر عبدائحي، ج 2، ص ٢٣٣ م ٢٣٣ ( ٢٣٣) فقبائ پاک و مند محد استخق بحثی، لا موراواره فقافت اسلاميد 1909 ء،ج٣، ص ٢٤٥ س٢٤٣ تذكره علمائ فرنگی كل مجمد عنايت

الله الله المارية كره على ير مندوستان ،سيد محمد من بدايوني عن ١٠٧٠-٢٥٩

٤- تذكره قاضى ثناء الله يانى بق محمود الحن عارف \_ لا مور، اداره نقافت اسلاميد 1990 عن اس

۔ پانی بت کے علاء ومشائخ کی علمی ودینی خدمات ،عبرامحسن چندر مگر، لا ہور، فکشن ہاوس <u>حامی</u> ء مص ۸۸

نزهة الخواطر، عيد الحي، ح2، ص ١٩- ١٢٥ (١٢٥)

会への多



اا نزهة الخواطر، عبراكي ، ج ٤، ص ١٨٨ ـ ١٨١ (٢٩٣)

۱۲- فتقبائے پاک وہند پھرانخی بھٹی، ج ۲۳، ص ۱۹۹ سام منزهة النحواطر، عبدالحی، ح)، ص الا - ۲۹ (۹۹)

۱۳- بزهة النحو اطور عبدالحي ، ج عام ۸۵ معجم الأصوليين ، محمظهريقا ، ج اجس ۲۸۸ (۲۳۱) قن اصول فقه كي تاريخ ، عبدرسالت مآب على تاعصر حاضر فاروق حسن ، كرا چي ، وارالا شاعت ۲۰۰۷ ء ، ص ۴۳۲ مـ تذكره علمائے فرنگی محل ، محمد عنایت الله ص ۴۸۸

۱۲ حدائق حفیه، مولوی فقیر گرجهلی کراچی: مکتبه ربیعه (سنه، ند) ص ۲۹۱

۵۱۔ فقهائے پاک وہند ، محمد الحق بحلی ، ج ۳، ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ نوهة النحو اطو ،عبر الحی ، ج ۷، ۲ / ۹۲۷ (۹۲۷)

١١ معجم الأصوليين، محر مظهر بقاء ٢٥، ص ١٣ ٥٠ ( ٢٥٩)

ا۔ لوهة النحواطر عبدالحی، ج، ص ۵۷۹ م۵۷ (۱۰۰۸) فقتهائ یاک وہند جمراعلی عدد محداعلی علی میں اللہ میں ا

۱۸ رودکوژن تی فحداکرم، ۱۸

19 نوهة الخواطر ، محمّر طبر بقاء ج عرض ١٥ ١٥ ٢ ١٥ ( ٢٥٥) - الفتح المسين ، عيد الله المصطفى المراقى ، ع ٢٠٠٣ م ١٥ - معجم الاصوليين ، محمّر علي يقاء ع ٢٠٥ م ١٨ (٣٢١) - حوكة التاليف باللغة العربية في الإقليم الشعالي الهندى في القونين الثامن عشر والتاسع عشر ، تحميل احمر ، مسم ٢٥٥ م ٢٥٥ ، كبر اني جامع المدواسات الإسلامية ( سر، تر) تذكر وعلما ع بمندوستان ، سيدتجم حسين بدايوني ص ، ١١٥ و ١٩٥٥ م

۲۰ تذکره علائے ہندوستان، سید گھر حسین بدایونی عل، ۱۰۱۰ اور ۲۸ ۲۸

۳۱۔ فزھة النحواطر عبدائحی ، ج کے، ص ۵۳۸ (۹۲۵) فقبائے پاک وہند بھرائحق بھٹی ، ج ۳ ، ص ۱۳۳۳

٢٢ - فقتهائي پاک و بتد مجمد الحق بھٹی ، ج ٣٠ ، ص ١٦٨ ـ ٢١١ ـ نزهة الخواطر ، عبر الحی ، ج ٤٠ ، ص ٢٥ ـ ٢٥ ـ ١٩٥ ص ٢٥٩ ـ ٨٤ ٤ )

# برصغير مين تدوين اصول فقه

۳۳ نزههٔ النحواطو،عبدالحی، ج۷، س ۲۷۹ م ۳۲۵ ( ۳۳۸ ) \_ ألفتح المهين،عبدالله المصطفى المراقى، ج۳، ص ۱۵ ا\_ تذكره علاء فرقگى محل بجدعنايت الله ص ۱۲۹ – ۱۲۹

٣٨٠ نزهة الخواطر ،عبدالحي ،عبدالحي ،ح، ص ١٣٨٩ (٥٥٠)

۲۵ معجم الأصوليين، محير مظهر بقاء ج٢ء ش١٢٣ (٣٩٨) \_ نوهة النحواطو، عبد الحي ، ج٢٠ ص٢٦ (٣٩٨) \_ نوهة النحواطو، عبد الحي ، ج2 ، على مراح المراك و المراك و مدكور ٢٥ ـ - يتذكره على مراك على مراك و المراك و

٢٦ معجم الأصوليين، محمد مظهريقا، ٢٦، ص٥ (١٣٣) - هدية العاد فين اساعيل بإشابقدادى ٢٤ جن ٢٤٣ - الفتح السين عبدالله المصطلى المراقى، ج٣٥ ص١٥١ - نزهة المحواطر، عبد الحى، ح2، ص١١٥ - ١١٨ (١٢٩)

ایضاح المحکنون فی الذیل علی کشف الطنون، آمعیل باشاین تحدایین الباباتی البخد اوی \_
 پیروت، دارالفکر ۱۳۰۲ هـ ۱۹۸۲ ، ۳۹،۳۰۳

۴۸ فقبائے پاک وہند گھ آگئ بھٹی ، ج ۳۶ س ۲۴ سر نوهة الخواطر بعید الحی ، ج ۲۶ س ا ۵۰ ۵۰ م

٢٩- نزهة الخواطر ،عبدالحي ، ج٤، ص ١٥٣ (١٥٥)

٥٣٠ - حوالهمايق، ص١٨٠ (٢٨٤)

اس والسابق، علام محمد (۲۹۸)



برصغرض تدوين اصول فقه

# فصل پنجم ﴾ ﴿ برصفير ميں علم اصول فقه کی تذوین ﴾ (چودہویں صدی ججری)

ابتدائية:

چود سوس صدی جبری (۱۸۸۴ ما ۱۹۵۹ ما ۱۹۵۹ ما بیش برصغیر کے مسلمان تاریخ کے ایک نئے دَوراور تجربے سے گذر ہے۔ بیک گذر ہے۔ بیک فائمہ ہوا ، گذر ہے۔ بیک فائمہ ہوا ، بیک ورستان کی تقسیم اور پاکستان کا قیام تمل بیں آیا۔ ۱۹۱۳ ما اسال دیس تجھلی بازار کا نپور کی مجد میں احتجاج کرنے والوں اور پُر امن جلوس کے شرکا میر برطانوی فوج کی گولیوں سے مصلمان شہید ہوگئے ، بے شار کو گرفتار کیا گیا، مقد مات قائم کئے گئے۔ ۱۹۱۹ ما کیستان مقد مات قائم کئے گئے۔ ۱۹۱۹ ما کیستان میں برطانوی حکومت نے مالا بار کے مو پلا مسلمانوں پرتج کیا آزادی ہند جی سمجھ لینے کی پاداشت میں مظالم کئے۔ ۱۳۱۹ ما میستانوں کو ہندو بنانے کی کوشش کرنا اور اسلام کا خداق اُڑانا تھا۔

۱۸۸ - - امیرعلی بن معظم علی الحسینی ملیح آبادی لکھتو کی (۱۳۷۳ حدود ۱۳۳۰ حدود - ایست ۱۳۳۷ ح) ۱۸۵۸ ه ۱۸۸۷ و بعده - ایست ۱۸۱۸ می از نیک سنویس سکونت اختیار کی اورو چی وفات پائی - قاضی بشیر الدین عثمانی التقوی و فیره می است در الحق می نثر برحسین و بلوی التقویق و فیره می است در بلوی می نثر برحسین و بلوی التقویت و ایست در ب مطبح نول می مشور سے وابسته رہے مطبح نول میشور سے وابسته رہے مطبح نول میشور سے وابسته برک کتابوں کی تقویم اور آن پر حاشیہ لکھنے کی خدمات بھی انجام ویتے رہے ۔ انہوں نے جندوستان کے مختلف مدارس اور جدہ میں نذر ریس کی ۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے التوضیح والتلویح 'پرایک مفصل حاشید کھا۔ التنقیح 'متن ہے، التوضیح 'اس متن کی شرخ ہے جوخودصا حید متن صدرالشر بعدالاصغرنے کھی۔ بعد میں علامہ النتاز افی شافعی نے التعلویع کے نام سے التنقیع 'کی شرح کھی۔ التنفیح والتوضیح والتلویع 'پر کشرت سے حواثی ، شروح و تعلیقات کھے گئے۔ صرف التعلویع 'پرحواثی و تعلیقات کی تعداد کم از کم ستاون المجبکہ التنقیح والتوضیع 'پران کی

العداد كم ازكم بجيس ٢٥ ٢٠

بر صغیر پاک و مهند کے متعدوعا با کرام نے التنقیع و التوصیع و التلویع ، پرشروح ، شرح الشرح ، حواثی و تعلیقات وغیرہ کلھے ۔ مثلاً: جمال الدین و بلوی ، عبدالله ، من محروق بنا بیقر ه کارنے التنقیع ، کی شرح کلای اوراس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے زین الدین قاسم بن قطاو بعنا حقی (حق فی و کے ملائے اللہ بن تا سم بن قطاو بعنا حقی (حق فی و کے ملائے اللہ بن سید نظر اللہ بن سید نظر اللہ بن سید نظر اللہ بن سید نظر اللہ بن سید علوں اللہ بن بن سید عطاء الدین بی محروق رسید نظر براتی و مروزی و مروزی میں اس حاشیہ علی التلویع ، کلی اسید الله بن الله بن محرول محمول میں معارف الله بن علوی میں اس حاشیہ کا مختصر تعاوف پیش کیا ہے جو مارج ۱۹۳۳ء ۔ فی اللہ بن معارف الله بن معارف الله بن بن محمول کی الله بن الله بن الله بن بن محمول کی الله بن الله بن بن محمول کی الله بن الله بن بن محمول کی بن محمول کی الله بن بن محمول کی بن

19 \_\_\_\_\_\_\_ 19 مرد ميد حيد رعلى رضوى لكونتوكى (مع فى المصل حائيم 100 مرد ميد منه مالم ومجتهد تقدر المين والدست ابتدائى العليم حاصل كى أز بعدة الأصول، تهذيب الأصول اور مسلم الثبوت مولوى احراعلى محرآ ياوى سے روحيس محتول ومنقول اور شعر وادب ميں مهارت ركھتے تھے۔ مولفات اصوليد:

انهول في زبدة الأصول كي شرح لكهي ال

\* کے۔۔۔ ابوالحتات، مح عبدالحی بن مح عبدالحلیم بن مح این فریکی کلفتوی حنی (۱۳۲۴ = ۱۳۳۳ علی المدید ، - ۱۸۸۷ء): بائدہ (از پردیش) میں بیدا ہوئے اور الفتو میں وفات وید فین ہوئی۔ انہوں نے اپ والد، مامول اور دوسرے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔وہ پہلی بار ۱۳۵۷ ملی میں اپنے والد کے ہمراہ اور دوسری بار ۱۳۹۷ میل اور دوسری بار ۱۳۹۷ میل ویسان بارت حرمین سے مشرف ہوئے۔ مکہ معظم میں شیخ الشافعیہ سید احمد وحلان سے ان تمام علوم کی اجازت حاصل کی جوان کوایئے شیوخ سے حاصل تھی۔ وہ کیٹر الدرس اور کئیر الدرس اور کئیر السائف سے "اسمور کی اجازت حاصل کی جوان کوایئے شیوخ سے حاصل تھی۔ وہ کئیر الدرس اور کئیر النصاف نفید سے تھی جانے ہیں۔ ان کے قباول میں کھنو کے المقان کے نام مجد بن عبد الحق مذکور ہے الفوائلا سے ۹۔ ۹۔ ۱۹۸۹ء ٹیس جیسے بھی جیس شعد یہ تا مجد بن عبد الحق مذکور ہے الفوائلا البھیدا اور انو ہذا الحق المراض میں ان کا نام مجمد عبد الحق مذکور ہے۔

" نزهه النحو اطر ، مين اصول وقروع مين ان كى كامل ومترس كو ان القاظ عين كيا كيا كيا كيا ب: وله في الأصول والفروع قوة كاملة وقدرة شامله ، وفضيلة تامة ، وإحاطة عامة ١٥٠ ... .

مؤلفات اصوليه:

ولی الدین ندوی کے مطابق انہوں نے النوضیع والتلویع اپر حاشید کھا اللہ اوراما م اکھنٹوی نے خودا پند اس حاشید کا ذکر کھاب النافع الکبیو ایس اورای طرح شخ مجھ عبدالہاتی نے حسوۃ الفعول ایس اور مجھ عنایت اللہ نے الذکرۃ علائے فریکی کل بیس بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ فاراغی کے مطابق ان کی مجھوئی تالیفات چارسوچا لیس میں تک جا پہنچی ہیں اورانہوں نے کتاب اکام النفائس فی اُداء الاذکار بلسان فارس المجھی اصول بیس کھی تھی اور منام ہوئی کی فقہ وحدیث کی کتابوں کی فہرست میں اُداء الاذکار فی لسان فارس اُنو کا فہرست میں اُداکیا گیا گیا گیا ہوں کی فہرست میں شارکیا گیا ہے آ

الع\_\_\_عِمَّان بن ظهور حسن بن عُمَّس على ، بني اسرائيلي ستيهملي ( ۱۳۳۷ يه ه ۱۳۵۰ يه ۱۸۵۸ م ۱۸۵۸ م ) ؛
في سنهمل شهر مين ولا وت ونشونما اوروفات پائي اور پهلي سنهمل اور پجرام پوراور بدايون جا كرتعليم حاصل كى \_ان كارات كارات ته مين مفتى عبدالسلام سنبهملى ، مولانا عبدالكريم خان ، مولانا مولانا مولانا ورمولانا بيل اور مولانا عبدالكريم خان ، مولانا مولانا مولانا مولانا عبدالله بن سلام الله بيل بدايوني وغيره شامل بين \_وه تول كشور برليس سي بيمي وابسة رسے \_وه حضرت عبدالله بن سلام الله حالي كى اولا و مين سيستحاس ليم بن امرائيلى كهلات تقدال مانهون نه مختلف مدارس عربيه بين الدريس كرنے كے ساتھ كى كما بين بيمي تصنيف كين \_

مؤلفات اصوليه:

اتبوں نے شرح بالقول علی أصول الشاشی 'تالف کی ۲۲ے تذکر وَعلمائے ہند کے مطابق انہوں نے أصول الشاشی ' يرحاشيد كھا تھا ۲۳ \_

٢٥ ــ عباس قلى خان (متونى ١٥٠٥ ها بعدة / ١٨٨١ء بعدة):

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے عمدہ الحواشی علی اصول الشاشی اللحی جواصل کتاب کے ساتھ چھیے چکی ہے اس

سوک ۔۔۔عباس بن علی بن جعفرین افی طالب بن ٹورالدین بن فعت الله موسوی، جزار کی بتستری بلاستوی اختیار (۱۳۳۳ هـ ۱۳۳۰ هـ ۱۸۵۹ هـ): که داداجعفر بن طالب نے بهندوستان آکرلکھنو شهر میں سکونت اختیار کر گیتی ۔ علوم عقلیہ ونقلیہ میں مہارت حاصل کی ۔ اور پھرام برعلی شاہ کے زمانہ میں مدرسہ سلطانیہ میں مجلی شاہ کے ذمانہ میں مدرسہ سلطانیہ میں مجلی شدر کی خدمات انجام دیں۔ استالہ کی اور افتحار انفسلاء کی القب دیا۔ تقریباً فیر هسو میں میں افتا بیل کھیں۔ مولفات اصولیہ:

اصول فقد ميس كتاب تحلاصة جامع الأصول "تاليف كي ٢٥-

المراغی نے ان کی اجتهاد وتقلید پران دو حمل ابول کا ذکر کیا ہے الاقلید لا دلذ الإجتهاد والتقلید فی علم الأصول' م پر کتاب مطبعہ المجوائب الکائنة القسطنیہ سے ۱۲۹۷ ہے وی ۱۹ میں ۲۵ صفحات میں اور دوسری کتاب الطويقة المنطی فی الاوشاد إلی توک التقلید واتباع ما هوالأولی مطبعہ الجوائب آستانہ سے ۱۲۹۷ ہے میں ۵ صفحات میں طبع ہوئی اور پھر وارا بمن حزم بیروت سے ۱۳۳۱ ہے/ ۱۰۰۰ ویٹس ابوعبد الرحمٰن سعید مع شائسة کی تحقیق بقیلق اور تخ تئے احادیث کے ساتھ شائع ہوئی نواب صاحب نے اپنے حالات میں کتاب البقاء العن بالقاء العمن المحن کسی جو بھو پال سے شائع ہوئی جبکہ ان کی مکمل و مفصل سوائح عمری ما ثر صدیقی معروف بر بیرت والا جا ہی

کے نام ےان کےصاحبزاد ہے تواب علی حسن خان بہادر نے حیار ''جلدوں میں مرجب کی جو مطبع نول المشور المستو على ١٣٣٧ ما ١٩٣٥ مين شائع بهوكل - انبول في كتاب مصول المامول من علم الأصول لكهي جوكة همه بن عبدالتدالشوكاني (متوني عام ١٣٥٠ م) كي كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من الأصول ک تلخیص ہے ''' ۔ اِر شاد الله حول' مختلف مطابع ہے کئی بار حجیب چکی ہے۔ یہ کتاب مطبعہ الجوانب القسطنیہ ے 1791 ھ/ ١٨٧٩ء بين شا كع بوكي تھي۔وكتورشعبان تھاساعيل كي تحقيق كے ساتھ وو الجلدول بين مصره وارالکتی (نه: ند) ہے بطح السعاوة سے ۱۳۱۶ ھا 9-19 میں اور مصر مکتبہ المنیر بیرے عہر ہے (1919 ء میں اور مصر کتیے اُتحلی ہے ۱۳۵۱ ملے ۱۹۳۰ میں اور ریاض، مکتبہ دارالفضیلۃ ہے<u>۱۳۲۱ میں دو <sup>ا</sup> جلدول</u> میں ابوصفص سامی بن الحرب الارثری مصری کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ اورعبداللہ بن عبدالرحمٰن السعد اور جامح ریاش کلیشر بعد کے استاد سعد بن ناصر بن عبد العزیز الششر ی کی تقدیم کے ساتھ بھی طبع ہو چک ہے۔ كتاب تحصيل المأمول من علم الأصول ،مختصر ارشادالفحول براحمة بدالمزيدي تحقيق وتعلق بيش كي منتهى السّول في علم الأصول البق الدين الدين (م: ١٣٠٠ م) اورك حصيل المأمول من علم الأصول معتصر ارشاد الفحول ايك ساتھ بيروت دارالكنت العلميہ ہے۔ ١٣٢٣ ما ١٨٣٠ ه على ٢٧ سوشفات بين شائع ہو يكل ميں۔ 'حصول العامول 'مبلي مرشة قاهره دارالصحوة عن مقتدى حن الازهرى كي تعليق كساتھ لا مهاي هـ <u>19۸</u>0 م میں چھپی تھی۔امام مجد بن علی الشو کانی (حو فی معتالہ علی المعاملہ میں برصغیر کے پہلے اصولي صفى الدين محد بن عبد الرجيم بن محد بندي و الوى الشافعي ( ١٣٣٠ هـ ١٥١٥ ما ١٣٨١ م) كى كتاب 'نهاية الوصول إلى علم الأصول ' فَ لَكُل كيا ب جس كاذكر وكور محد عيان في إرشاد الفحول ' مَ تَحقيقى مقدم مين كياب - وراصل امام فخرالدين محدين عمر رازى (مونى وورد) في المحصول في علم الأصول تالیف کی ۔ شخصفی الدین نے نہایہ الوصول إلى علم الأصول' کے نام سے اس کی شرح لکھی جوتین معجلدات ير مشتل تهي \_اوراب بيشرح أنهاية الوصول في دراية الأصول "كنام سيصالح بن سليمان اليوسف اور و کتور سعد بن سالم الشری کی تحقیق کے ساتھ ۸مجلدات میں مکة المکرّ مد، المکتبه التجاريه (سندند) سے چھیں جگی ہے۔

۵ کے۔۔۔ارشاد حسین رام بوری ۱۲۴۸ ہے۔ السال مال ویسا میں ام بور میں تذریس علوم شریعت اور تعلیم فنون طریقت میں کمال استقلال کے ساتھ مشغول دہے۔ سلسلۂ نب حضرت مجدوالف ثانی سے جاملتا ہے۔ حضرت شاہ احمد سعید تقشیندی سے شرف بیعت وخلافت حاصل کی۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے کتاب انتصار العق 'تالیف کی۔سیدنڈ برحین وہلوی کی کتاب معیارالعق 'کے جواب میں ایک شاندار کتاب تالیف کی جوتا ئیرتقلیر حقی میں ہے۔سیدنڈ برحسین کے شاگر وامیر حس سہوانی (م۳۱ے ۱۸۸۰ م ۔191 سے) نے انتصار العق 'کے رَ دمین چار ' کتابیں لکھیں کا۔

۲ کــــالسيدا بوالحن تقميري اما مي کلهندي معروف به ميرا بوصاحب ( د ٢٦١ هـ ١٨٣٣ مـ ١٨٩٥ مـ ١٨٩٥ م): مؤلفات اصوليد:

انہوں نے کتاب اسعاف المعامول شرح زبدة الأصول 'تاليف کی جو ساسل ما 100 ميں لکھنو سے حصي بھی ہے اسلام

کے کے۔۔۔عبدالحق بن فضل حق بن فضل اہام العمری خیر آبادی حقی (۱۳۳۳ ہے۔ ۱۳۱۷ ہے ۱۸۸۸ ، ۱۹۸۰ ، ۱۹۸۸ ، افن منطق و حکمت اور دوسرے علوم میں کمال رکھتے تھے۔ وہ علوم عقلیہ میں اپنے ہم عمروں میں متاز تھے۔ وہ مولا نافضل حق خیر آبادی کے صاحبزاوے اور شاگر دیتے جنہیں انگر بردوں نے غدر کے الزام میں دریائے شور کی سزادی اور آبی اسر وقید کی حالت میں آپ کا انتقال ہز بر ہوا نڈ مان میں ہوا۔ وہ رئیس رام پور کے در بارمیں اعزاز کے ساتھ وابستہ تھے ہیں آب کا انتقال ہز برہ ایڈ مان میں تھے، والد کی گرفتاری پر کھنو کو در بارمیں اعزاز کے ساتھ وابستہ تھے ہیں ۔ جنگ آزادی کے ایمان خدمات انجام دینے گے۔ نواب کلب نالی خوابش پر رامپور آئے جہاں نواب نے ان کی شاگروی اختیار کی۔ وہ تقریباً چودہ میں میں تک حاکم مدافعہ اور عدر سے عالیہ رامپور آئے جہاں نواب نے ان کی شاگروی اختیار کی۔ وہ تقریباً چودہ میں بیعت کی۔انگر پر حکومت نے انہیں دہش العلماء کا خطاب دیا '''۔

مؤلفات اصوليه:

انهول في اصول فقد من كما مين للصين، جيئ شوح مسلم النبوت للبهادي، ارودكوش من للها ي كرمسلم النبوت فقد اورودوس علماء في اس النبوت فقد اوراصول فقد مع متعلق ايك بلنديايه كماب بي اورعلامه بجرالعلى محرد ورس علماء في اس يرحاشي كليم مين الله في الله ين الانسارى المنافي كليم مين الله في المدين الانسارى المنافي كليم مين الله في المنافي المنا

جن میں سے بعض مخطوطات پر 'شرح مبادی المسلم' اور بعض پر 'فواتع الرحموت شرح مسلم الثبوت' آ تحریہ ہے۔عبدالحق فرنگی محلّی (متونی ۱۱۸ ہے ۱۱۸ ہے) نے بھی 'شرح مسلم الثبوت' لکھی '' محبّ اللہ بن عبدالشکورالعثما فی الصدیقی بہاری خفی (متونی ۱۱۱ ہے اس کے نصاب میں شامل رہی۔ اِس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ متاخرین علائے اصول فقہ کے طریقہ تدوین پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ دقیق اور جامع کتاب ہے۔ اس میں ابن الہمام خفی (متونی الاکم ہے ۱۲۵۲ء) کی التحریر' اور تاج الدین السبکی شافعی (متونی ایک ہے 174 ہے) کی کتاب 'جمع الجوامع' کے انتہائی ایجاز واختصار کے باو چود بڑے واضح اور جہل انداز میں فقہی اصول بیان کئے گئے ہیں۔ اس

۸ کے۔۔۔سید جھرنڈ برحسین دہلوی زیدی (۱۳۲۰ ہے۔ ۱۳۳۰ ہے ۱۹۰۸ وسلام وضل اور دولت ووجاہت میں گرھ میں پیدا ہوئے،عرصہ درازتک دبلی میں رہے۔ان کا خاندان علم وضل اور دولت ووجاہت میں متاز تھا۔ پٹنہ دبلی ،غازی پور، بنارس اور کا نپور جا کر تعلیم حاصل کی۔مولا نا اخوند قندھاری اور مولا نا جلال الدین ہروی سے معقولات کی کتابیں پڑھیں۔سرسیدا حمد خان نے 'آ ثارالصنا دیڈ میں فقہ واصول فقہ میں ان کی دسترس کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔اس کا اندازہ ان کے فناوئ سے بھی ہوتا ہے۔ ان انہوں نے مسجد اور نگ آبادی میں اپنا مستقل حلقہ ورس قائم کیا جہاں اصول فقہ سمیت فنون درسیہ کے ہرشعبہ کی تعلیم دیتے۔ان کے حلقہ درس میں ہندوستانی طلبہ کے علاوہ تجاز ، بھن ،خبر ،شام ،جبش ،افریقہ ، ہرشعبہ کی تعلیم دیتے۔ان کے حلقہ درس میں ہندوستانی طلبہ کے علاوہ تجاز ، بھن ،خبر ،شام ،جبش ،افریقہ ، پونس ،الجزائر ،کابل ،غزنی ، قندھار ، پشاور ،سم قند ، بین ، بخارا ، داغستان ،ایشا کے کو چک ،ایران ،خراسان ، مشہد ، ہرات اور چین وغیرہ کے طلبہ بھی شامل سے۔

### مؤلفات اصوليه:

مولا ناعبدالرقیب کے مطابق انہوں نے فن اصول فقہ پر کتاب معیاد الحق 'تالیف کی تھی ہے۔ دراصل یہ کتاب نافید کے بارے میں ہے۔ مولا ناارشاد حسین رامپوری (۱۲۲۸ ہے۔ اسلامی اسلامی اسلامی ہے۔ ۱۸۳۲ ہے۔ ۱۸۹۳ ء ) نے انتصاد الحق 'کے نام سے اردوز بان میں ۱۲ انہ صفحات پر کتاب کھی جو 'معیاد الحق 'کارَ و ہے۔ یہ کتاب آن لائن موجود ہے ''۔

24۔۔۔ محرعبدالباقی بن علی محمد (ولادت ۱۳۸۱ هر ۱۳۸۸ و مراس استار هدیدهٔ اسوال و بعدهٔ): فرنگی محل کے عالی سنداور جید عالم دین تھے۔ ۱۳۳۸ هر ۱۳۸۰ و میں علمائے حرمین سے حدیث کی سندحاصل کی ساتال ہو۔ ۱۸۹۰ و میں افرین میں فریضہ مج اُدا فرمانے کے بعد ستقل مدینہ ۱۸۹۸ و میں فریضہ مج اُدا فرمانے کے بعد ستقل مدینہ

. المنوره میں قیام فرمایا۔

مؤلفات اصوليه:

آپ نے صاشیہ توضیع و تلویع' لکھاجونا مکمل رہا۔ گراس کے باوجود تذکرہ علمائے فرنگی محل میں اس کی تعریف اِن الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے: ۔ حاشیہ توضیع و تلویع بیٹل اور نہایت مفید ہے کے ۔۔۔

۸۰۔۔۔قاضی عبدالحق بن محمد اعظم کا بلی حنی (متونی اسسالہ حرس اور عنی): کی کابل میں ولا دت ونشو ونما اور بھو پال میں وفات ہوئی۔ ہندوستان کے مختلف شہروں کے علمی اسفار کئے ،علماء ومشاکخ سے تحصیل علم کیا۔ جج وزیارت کے لیے حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ وہ شام وعراق بھی گئے۔ ہندوستان والیس آئے اور مدرسہ شا جہانیہ میں استاد مقرر کئے گئے ،مفتی اور پھر قاضی کے منصب پر فائز کئے گئے اور کئی کتابیں بھی لکھیں۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے التلویح ' برحا شیہ لکھا 📉

۱۸\_\_\_عبدالوہاب بن عبدالرزاق (متوفی ۱۲۲۱ هداستار ها ۱۸۳۲ و ۱۹۰۲ و

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے 'حواشی توضیح و التلویح'تخریر کئے ہے۔

۸۲\_\_\_ ظهیراحسن شوق نیموی عظیم آبادی (۱۷۵۱ هـ ۱۳۲۳ هه/۱۷۸۱ ه - ۱۹۰۹ هـ): فقد، حدیث وتفیرکی تعلیم علامه عبدالحی لکھنو کی فرنگی محلی سے حاصل کی تحقیق احادیث میں کمال حاصل کیا مولانا شاہ فضل رحمٰن سنج مرادآبادی سے سلسلهٔ روحانیه میں بیعت کی ۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے 'اوشحہ الجید: فی تحقیق الاجتھاد و التقلید' تالیف کی میم

۸۳ \_\_\_سید محمصین بن بنده حسین بن محمد بن دلدارعلی حسینی نقوی نصیراآبادی (۱۲۷۱ هـ ۱۳۱۸ هـ): کلهنو میس بیدا بوع و دری کتب این والد سے

۔ پڑھیں عراق کا سفر کیاا ورعلاء ومشائخ ہے استفادہ کیا ، کی سال تک تدریس کرتے رہے۔ مؤلفات اصولیہ:

انہوں نے ُ ذیدہ الأصول ' کی شرح تالیف کی ا<sup>نہ</sup> رراصل ُ ذیدہ الأصول ' کے مصنف بہا وَالدین ، تُحدین حسین بن عبدالصمدالحارثی العاملی البمداتی (متوفی <u>اسمار کر ۱۳۲۲ء</u>) ہیں۔ جوشام میں پیدا ہوئے اورطوس میں مدفون ہیں۔

۸۴\_\_ ظهیراحس بن سجان علی نیموی عظیم آبادی حنی (مونی ۱۳۲۵ مایووی): حصول علم کے لیے اکھنو کیا۔ گئے ،علامہ عبدالحی بن عبدالحلیم کھنوکی اور دوسرے علاء سے استفادہ کیا۔

مؤلفات اصوليه:

الهول في كتاب أو شحة الجيد في تحقيق الإجتهاد والتقليد "تايفك"

٨٥\_\_\_عبدالحكيم بن محد تورين الحاج ميرز الفعائي حقى (١٥٦١ هـ ١٨٣٨ م-١٩٠٨ --١٩٠٨ --١٩٠٨ مولفات اصوليه:

انهول نْ تعليقات على شوح المنار للعلائي الحصكفي كص

۸۷ \_ عبدالحق حقائی بن محدامیر دباوی حنی (متونی ۱۳۷۸ هـ ۱۳۳۳ ها ۱۸۵۱ و ۱۹۱۰ و): فقیداور مفسر تھے۔ پنجاب کے علاقہ انبالہ میں پیدا ہوئے محمد شاہتریز کی اولا دمیں سے تھے۔ شاہان مغلیہ کے دور میں آپ کے بزرگوار ہندتشریف لائے سکا نیور عمراد آباد ،اور دبلی جا کرعلاء ومشائخ سے اکتساب فیض کیا۔ دبلی میں تذریس کی تفسیر حقانی سمیت کئی کتابیں بھی لکھیں۔

#### مؤلفات اصوليه:

انهول نے اصول ققد میں کتاب النامی شوح الحسامی لمحمد بن محمد الأخسيكشی فی الأصول ' تاليف كی جو بهندوستان سے اسلا ھ/ 189 ء میں بچپ چکی ہے '' النامی مع الحسامی' كرا چی مكتبہ البشرى ہے \* ۲ مصفحات میں مسری ہے اور ۲۰۰۹ ء میں بھی جیسے چکی ہے۔ علامہ حسام الدین محمہ بن محمہ المنظم خفی (مون من مرسی سے المسلمی ' لکھی ، پیاصول فقد میں ایک ایم كتاب ہے ، الاسمیشی حفی (مون میں مون میں ہوتا ہے۔ اس كی ایک خصوصیت مسائل كے بیان كرنے میں انتشار ہے۔ اس كا شار جا ور شكل متون میں ہوتا ہے۔ اس كی ایک خصوصیت مسائل كے بیان كرنے میں انتشار ہے۔ اس كی زیاد ور دوائی میں لکھے گئے ہے۔ کے ۸۔۔۔احمد بن نتی علی بن رضاعلی بن کاظم شاہ بن سعادت یار معروف بداعلی حضرت، شاہ احمد رضا خان بر یلوی ختی ( بریمال ہے۔۱۳۵۰ ہے۔۱۹۵۱ میں کاظم شاہ بن سعادت یار معروف بداعلی حضرت، شاہ احمد رضا خان بر یلوی ختی ( بریمال ہے۔۱۳۵۰ ہے۔۱۹۵۹ میں اوا اور قدر هاد ، افغانستان سے جبرت کر کے پہلے لا ہوراور پھر پر یلی میں قیام پذیر ہوگئے۔آپ کے والداور واوا پھر میں قیام پذیر ہوگئے۔آپ کے والداور فاوا پھر داوا پھر میں اور ایسان کے مشہور فقیہ وعالم تھے۔ والد سے تعلیم حاصل کی جنہوں نے کم از کم پھیس ۲۵ سیامی ضرور تالیف کیس ۔آپ کے اساتذہ میں شاہ آل رسول مار ہروی ، علامہ احمد بن زیق وطان مفتی مکہ کرمہ، علامہ عبد الرحمان کی عمر میں علوم عقلیہ و علامہ عبد الرحمان کی عمر میں علوم عقلیہ و مقالمہ میں ۔ چودہ آسال کی عمر میں علوم عقلیہ و مقالمہ میں کیا مواصل کر لیا تھا۔ اردوء ہمندی ، فاری اور عربی زبانوں میں فقہ واصول فقہ سمیت \* ۵ سے زائد علوم وفون برسینکٹروں کما بیں کہ سے ۔ دہ ہوا ہے ہیں جہاں بار اور پھر ساسا ہے کہ کہ اور میں دیا رہ سے حربین شریقین کے لیے تشریف کے کہا۔

مؤلفات اصوليه:

امام شاہ احمد رضاخان نے بحرالعلوم عبد العلی کھنؤی کونٹی (متو فی ۱۲۲۱ میل میل الم الم عبد الم حموت شرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه میر حواشی لکھے جو تقریباً کے ۱۲۲۱ میل ہیں۔ اس کے تیمر مطبوعہ خطیہ نہتے کی فوٹو اسٹیٹ کا فی میرے پاس موجود ہے جوکرا چی میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کی لا بسریری سے حاصل کی گئے ہے۔ اس کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے:

قوله غوامض القوان قديراً ولقد تصدى لتخاطبه في إطلاق القدير غيره....وفيه خلف

اعلی حضرت نے اس کتاب کے حوالے اپنی دوسری کتابوں میں بھی دیے ہیں جس سے کتاب کی ان کی طرف آبیت درست ہونے کی تقدریق ہوجاتی ہے۔ مثلاً: وواپنی کتاب ختم نبوت میں ایک مئلہ کی وضاحت میں فرماتے ہیں:

وقد تكلمت في المسلمة على هامش فواتح الرحموث شرح مسلم الثبوت لبحو العلوم بما يكفي ويشفى فاني اجدني فيها أركن وأميل إلى قول ساداتنا الأشعرية رحمهم الله تعالى ورحمنا بهم جميعا والله أعلم باالصواب في كل باب من فواتح الرحموت شوح مسلم الثبوت كما شريريم مسلم الثبوت كما شير يريم مسلم الثبوت كما ظهاركياب عام ملكات كما ظهاركياب عام ملكات كما ظهاركياب عام والمسلم الشهاد كما طهاركياب عام والمسلم المسلم الشهاد كما طهاركياب عام والمسلم المسلم المسلم



واضح رہے کہ 'مسلم الثبوت'اوراس کی شرح' فواتح الرحموت' متعدد بار چھپ چکے ہیں جیسے مطبعہ بولاق مصر سے ۱۳۲۲ ہے میں 19۰۸ ء میں دو<sup>7</sup> جلدوں میں ، دارالکتب العلمیہ بیروت سے ۱۳۲۳ ہے ہار <mark>۲۰۰۲ ہ</mark>ء میں عبداللہ محود محمد عمر کی تحقیق کے ساتھ ،اور دارالارقم بن ابی الارقم لبنان سے (س:ند)، شخ محمد رمضان کے اعتناء سے دو مجلدوں میں چھپ چکے ہیں۔

اس کے علاوہ امام شاہ احمد رضانے فقتہ میں فقاوی رضویہ تالیف کی ۔ یہ کتاب بخ تخ اور عربی عبارات کے سر جمد کے ساتھ رضافا و نٹریش عبامعہ نظامیہ لاہور سے کے ۱۳۲ و ۱۳۰۸ و ۱۳۰۸

۸۸\_\_\_ابو بكر بن عبدالرحمان بن محمد بن شهاب الدين العلوى الحسيني شافعي (متونى ۱۲۲۱ هـ ۱۳۳۱ هـ ۱۸۳۸ ما ۱۸۳۰ ما ۱۹۳۲ ما ۱۸۳۸ ما ۱۹۳۲ ما ۱۳۲ ما ۱۹۳۲ ما ۱۹۳۲ ما ۱۹۳۲ ما ۱۳۲ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳۲ ما ۱۳ ما ۱۳

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے اُلتیریاق النافع ہایضاح و تکمیل مسائل جمع الجوامع 'تالیف کی۔ یہ کتاب دو اجزاء میں ہے اور حیدر آبادد کن سے کے اسلام ھار <u>19</u>04ء میں طبع ہو چکی ہے <sup>۸۸</sup>۔

A - \_ سیدابوالحسن بن نقی شاہ ابن امیر شاہ رضوی بکھنوی بھیری (۲۲۲ ہے۔۱۹۳۳ ہے ۱۹۲۳ء): شیعہ عالم تھے۔ ان کی کھنو میں ولادت ونشونما ہوئی ، حج وزیارت کے لیے حربین شریفین تشریف لے گئے۔ زیارت کے لیے حربین شریفین تشریف لے گئے۔ زیارت کے لیے کربلا گئے وہاں عراق کے علماء سے علم وفیض حاصل کیا پھر ہندوستان واپس آ کر درس

وتدریس میںمشغول ہوگئے ، بہت ہی کتابیں تصنیف کیں۔

#### مؤلفات اصوليه:

آپ نے واسعاف المأمول شرح زبدہ الأصول تصنیف کی میں کے کتاب تصنو مطبع اثناعشری ہے ۲۸ سے ۳۸ میں اسلام سے ۳۸ میں مضات میں سائٹ www.maablib.org پرفقه واصول فقد کی کتابوں میں اس کا ایک قدیم نسخہ آن لائن مطالعہ کے لیے دستیاب ہے۔

• ۹ - \_ عبدالعليم بن عبد الرحيم مبارك بوري ( • ١٢ هـ وتقريباً ٢٣٥٠ هـ هم همار عبد ١٩٢٢ و ): اپنه زائد که دين ، فقيه ، ما هرطب ، مدرس اور محقق تقے -

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے اصول فقہ میں کتاب تالیف کی مگرید کتاب غیر مطبوعہ ہے ۵۰۔

9- \_ قیام الدین، عبدالباری بن عبدالو باب بن عبدالرزاق انساری فرگل محلی لکھنوی (هواله هـ ملاسله هم کیااور پر ۱۳۲۲ هر هماله ساسه ملم کیااور پر ۱۳۲۲ هر هماله ساسه ملم کیااور پر ۱۳۲۲ هر هماله هم کیااور پر ۱۳۲۲ هر مین شریفین تشریف لے گئے، وہاں کے مشائخ سے حدیث کی سندحاصل کی مشام کاسفر کیااور وہاں کے علماء سے اکتساب فیض کیا۔ ان کی کوششوں سے فرگل محلی میں مدرسہ نظامیہ کی بنیا در کھی گئی۔ جہاں سے متعددا صحاب فکراور اہل قلم پیدا ہوئے ۔ وہ وہاں تدریس، تصنیف وتالیف میں مشغول ہوگئے۔ ان کی تصنیف وتالیف میں مشغول ہوگئے۔ ان کی تصنیفات ورسائل کی فہرست ایک سون کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ مولفات اس المولیہ:

ا\_\_\_كا في الملكوت شرح مسلم الثبوت الم

٢\_\_\_شرح المنار'

٣ \_\_\_ 'حاشيه نور الأنوار'

م \_\_\_ ـ خاشيه أصول البزدوي ٥٢٠

97۔۔۔ کے طلبہ ان کے درس میں شریک ہوتے۔ان کی ۴۸ تصانیف (مطبوعہ اورغیر مطبوعہ) شارکی گئی ہیں جوعر بی،ار دواور فارسی میں ہیں۔

### مؤلفات اصوليه:

ان کی غیر مطبوعه تصانیف میں 'تسویس المهناد عثامل ہے جومولانا بحرالعلوم کی شرح منار (فاری) کاعربی ترجمہ ہے۔مناظراحسن گیلانی،مولانا برکات ٹونکی کے شاگردوں میں سے تھے۔وہ لکھتے ہیں کہ کاش میہ مرتاب شائع ہوجاتی تونصاب کے لیے بہترین کتاب ہے۔ م

97-\_ يحكيم عجم الفتى خان راميورى ( ايمال - ا<u>1010 - ۱۸۵</u>۹ و ۱۸۵ م.): كى راميوريس ولادت و وفات بهوئى انبول نے تاریخ اور هر پر بھی کتاب لکھی تھی جومطبع نول کثور لکھنؤے <u>يوسا ھر 1919 میں</u> شائع ہوئی۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے مزیل الغواشی شوح اصول الشاشی ایداردوزبان میں اصول الشاشی کی ایک بہتر مین شرح ہے۔ بیا کتاب میر محمد کتب خانہ کراچی (سنء) سے چھپ چکی ہے۔ بعد میں طلبہ کی سہولت وآسانی اور استفادہ کے بیش نظراس کتاب کو پکھے تغیرو تبدل کے ساتھ متن کی عبارت کو ککڑوں میں کر کے سوالیہ جوابیدا نداز پراسحاق صدیقی نے مرتب کیا اور اس کا نام معلم الاصول ارکھا جے مکتبہ شرکت علمیہ مثان نے شاکع کیا۔

94\_\_\_فضل حق بن عبدالحق را مپوری حقی (س<u>سمال</u> هه ۱۳۵۸ ما ۱۸۵۷ مه ۱۹۳۹ م): کی را مپوریس ولادت ووفات ہوئی۔قرآن کریم حفظ کیا۔ ہریلی ،علی گڑھ اور را مپوریش تعلیم حاصل کی۔ را مپور کے مدر سدعالیہ کے صدر مدرس رہے۔ اس کے علاوہ کلکت میں بھی تذریس کی کئی کتابیس تکھیں۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے التلویح ، پر حاشیہ کھا میں

90\_\_\_\_مشاق احمد بن مخدوم بخش بن نوازش علی حنفی اتصاری ، آمیشهوی (۱۳۷۱ هـ ۱۳۳۰ هـ) ۱۸۵۲ هـ ۱۹۴۱ م): سهارن پورکے علاقه انیشه میں پیدا ہوئے ملم حاصل کیااور تدریس کی۔ مؤلفات اصولیہ:

انهول نے كتاب وفيق الطويق في أصول الفقه، تاليف كي ٥٥\_

9۷--- سيدسبط صين بن رمضان على سيخى سبز وارى جائسى لكعتوكى (متوفى ١٣٦٧ هـ/ ١٩٨٤ هـ): شيعه عالم شخص ان كى لكهنئوش ولا وت وتشونما ہوئى ۔شخ ابوالحن بن بندى حسين وغيره سے علوم عقليه وتقليه ميس كمال حاصل كيا۔عراق جاكرمرز المحمدين شهرستانى سے استفاوه كيا۔ اجتها دكى اجازت حاصل كى اور پھر بندوستان واپس آگرورس وتدريس بتعقيف وتاليف ميس مشخوليت اختيار كى۔ نزجة الخواطر ميس ہے: يرصغيريس تتروين اصول فقنه

'و كانت له اليد الطولي في أصول الفقه '\_ (اصول فقه كيمسائل مين أثبين مهارت حاصل تخي).

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے کتاب 'مناهج الأصول' تالیف کی ۵۲

24\_\_\_\_قاضى څلفرالدىن بن امام الدين لا مورى ختى (چەھوىي مدى جېرى/ بيسوىي مدى بيسوى): علوم عقلىيە وتقلیہ میں مہارت حاصل کی اور پھر لا ہورشہر کے مدرسہ عالیہ میں مدرس کی حیثیت سے خدمات انجام وية رب-وه لا مور عربي زبان من أيك ما باندرسال نسبه الصباء مجى نكالة تحد انهول تر

مؤلفات اصولي:

فن اصول فقه مين 'نيل المرام في أصول الأحكام' لكسي ٥٤ ـ

٩٨ \_\_\_عبدالكريم الوكل حنفي (جودموي مدى جرى/بيدوي مدى بيسوي): بيشرك لحاظ سے خطاط تھے، عربی لغت اوراشعار کی تقطیع میں مہارت رکھتے تھے۔

مؤلفات اصوليه:

\_ نزهة الخواطر سي ب

منها شرح على رسالة الشيخ اسماعيل بن عبد الغني الدهلوي في أصول الفقه ٥٦٠ فن اصول فقد میں شیخ اساعیل بن عبدالغنی دہلوی کی کتاب کی شرح لکھی

99\_\_ محمطی حدرآبادی (۱۳۵۵ ما ۱۸۲۹ مدفات جدهوی صدی جری/ بیسوی صدی عبوی) بمشهد کے دیہات طبس میں پیدا ہوئے،عراق ونجف کےعلاء ہے علم حاصل کیا۔حرمین شریفین حج وزیارت کے لیےتشریف لے گئے ممبئی اور پھر حیدرآباد جا کرستفل رہائش اختیار کرلی۔وہ مسلکا شیعہ تھے۔

مۇلفات اصولىد:

فن اصول فقد ميس كتاب مفاتيح الأصول تاليف كي ٥٩ \_

ماصل كلام:

ال فصل مين برصغير ك كصنو، اتر برديش سنجل، بريلي، كشمير، خيرآ باد، دېلى، بھويال، عظيم آباد، افغانستان،

يرصغير مين تدوين اصول فقه

کر کی ، حیرراآیا دوکن ، فرنگی کل ، ٹونک ، رامپور ، انبیٹھ ، مبارک پور ، عظیم آیا داور لا ہور سے تعلق رکھنے والے تمیں '' اصولیین کی فن اصول ققد پر پینیتیں ہمائٹ آبوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس دَور کے اکثر اصولیین حقی المذہب تھے۔ بہر حال چود ہویں صدی ، جری میں برصغیر کے اصولیین نے ، سیاسی ، معاثی ومعاشرتی انحطاط کے باوجود کرانقدر قدمات انجام دیں۔ اس دور کے اصولیین نے زیادہ ترتوجہ ماضی میں کھی گئی اُن کتا ہوں (جیسے اصول ہز ہوی، حسامی، العناد، تلویع و توضیع ، الشائشی ) کی تشریحات، حواثی و تعلیقات وغیرہ پرمرکوزر کھی جو خراسان اور ماوراء النہر میں متداول تھیں۔

4 4 4 4





﴿حواشي﴾

ا معجم الأصولين ، محمد مظهر بقاء مكة المكرّ مه جامعام القرى ١٣١٣ هـ ، ج ١،٩٠٠ ١٨٨ ١٨٠ (٢٢٥) (٢٢٠ في ١٣٣١ هـ) (٢٢٠ في ١٣٣١ هـ) بيروت ، دارا بن حزم 1999 ء - ١٣٠ هـ ج ٨، ص ١١٩١ (٨٨)

۳- فن اصول فقد کی تاریخ جمهدر سالت مآب ﷺ تاعصر حاضر، فاروق حسن کرایتی دارالاشاعت ۲۰۰۷ ء، ص ۳۳۵ ساسس

٣ حاليمابق

٣- "نزهة الخواطر" ، عبدالحي، ٢٥ ص الحا- ١٤ (١٣١١)

مرسغیر پیش فن اُصول فقه کا ارتقائی و تحقیقی مطالعه (قیام مفلیه سلطنت تادوفات ادر تلزیب والله هـ)
 فاروق حسن ، کبلة الکلیه الشرعیه اورینگیل کالجی میگزین ، لا بهور: کلیه شرقیه جامعه پنجاب و این مهمی ایسان می ایسان هجاری می ایسان می ایسا

٢- فن أصول فقد كى تاريخ ، فاروق حسن ،ص ٢٩م ٢٥٥

عدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، اساعيل باشا يغدادي (حوقي ١٣٣٩ هـ)
 ييروت، دارالفكر ١٠٠٠ هـ ح٥، ص٥ ٥ معجم الأصوليين، محمط بريقا، ح٣ ص١٩٣٥ (٢٩٩) - الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبدالله المصطفى المراقى، ييروت، محمدا من وحجم (٢٩٩)
 وحج (منه د) ح٣٩، ص٩٨ ونوهة الخواطر، عبدالحي، ح٥ ص٥٥٨ (٣٢١)

٨ - برصغیر میں فن اصول فقد کا ارتقائی و حقیقی مطالعہ (قیام مظیہ سلطنت تاوفات اور تکزیب والاے)،
 فاروق حسن ، ص ۲ کا ۔ اکا

9- أنزهة الخواطر'، عبدالحي، ج٢ ص٥٠٥ (١١٩)

+ا - 'نزهة النحواطر'، عبدالحي ، ج٢٦، ص ٩٥( ٥٠٠ ) فعدية العاد فين '، اساعيل ياشا يغدادي ، عدادي م ٣٧٥

"معجم الأصوليين"، محم مظهر بقائ آص ۲۸۸ (۲۳۱) \_ نزهة الخواطر"، عبدالحي، ج ٧ ص ٩٢٨ (١٣٧) \_ مغليد دور كي عهدز وال شن فن اصول فقه كاارتقائي مطالعد (تيرسوي صدى جرى)، فاروق حسن ، الإيضاح ، بيثاور: شخ زيدم كرّ اسلامي، جامعه بيثاور جون سايس وسرسسايه

61.10



مجد تمبر۲۳ ، ۳ ۸۵ ۵ ۸۵

۱۳ نزهة الخواطر، عبدالحي، ١٦٥ ص١٢١ (١٢٤)

۱۳ تذکر و علائے ہنده مولوق رحمان علی مرجه ورجمه تعدا یوب قادری کراچی ، پاکستان ہشار یکل موسائٹی بیت الحکمة مدینة الحکمة ۳۰۰سے ، ص۲۵۹ (۲۹۷)

۵۱ ـ نزهة الخواطر عيدالحي ، ج٨٠ ص١٢٩١ (٢٢٢)

١٩ - الإمام عبد الحيي اللكنوي، ولى الدين تدوى دشق: داراتقلم 1990 ع 190

21\_ حوالهمايق

۱۸ - حواله سابق ،اورد بجمعے تذکر وَعلائے فرنگی محل ، مجمد عنایت الله فرنگی محلی ،کراچی : ماس پر شرز و پبلشر ۱۹۹۱ ء ص ۱۳۳۳ س

۲۰ نوهة الخواطر، عبدالحی ، ج ۸، س م ۱۲۷ (۲۲۲) اور تذکره علمائے ہند ص ۲۵۲، ولی الدین تدوی نے اپنی کماٹ الا مام عبد الحق اللكتوئ من اسے فقہ كى كماٹ من شماركيا ہے، د يكھے ص ۱۹۷

الم حاشية ذكره على يندم ١٠٠٠

٢٢ ـ نزهة الخواطر، عيدالحي، ٥٨، ص١٣٥٥ ٢٥ (٣٣٣)

٢٢ ماشية كرة علاع متديس ٢٢١

٢٣ معجم الأصوليين، محرمظم بقا، مقدمة الكتاب، ص١١-١١

مع نزهة الخواطر، عيد أخي، ج ٨، ص ١٢٥١ ـ ١٩٥١ (١٩٥)

٢٧ - حواله سابق، ج٨ء من ١٢٥ - ١٨١ (١٨٢) - هدية العاد فين، ج٢ء ص ٣٨٨ - ألفت العين، عبد الله المعلقي المراغي، ج٣٠ - ٣٤ - معجم الأصوليين، تجرم مظهر بقاء ج٢٠ ص ١٨٣ (٣٧٨)

SION &

## برصغير مين نذوين اصول فقنه

٢٤ تذكره علمائ فرنكي محلى عزعنايت الله ص١٥٨٥ ٨١ ٨٥

١٨٠ معجم الأصوليين، محرمظم بقاء ٢٥، ص ١٣٨ (١٢٢)

79 - 'نوهة النحواطو'، عبدالحي ، ج٠٨، ٣٩٣ (٢١٠) ـ 'نزهة الخواطر' ميں ان كى تاريخُ وفات الاسلام هذكور ہے، حاشية ذكره علمائے ہندص ٢٩٠ (٢٩٠)

۳۰- حاشية كرة علمائع مند، ص ٢٧٢

٣١ دود كور ، شخ محداكرم ، لا مور ، اداره فقافت اسلاميه ١٩٤٩ ء ، ص ٢٧٨

٣٦- إيضاح المكنون ، الملحيل بإشابين محداثين البابا في البغد ادى ، ج٣ ص ١٣٨- الفتح المعبين، عبدالله المصطفى المراغى، ج٣٠، ١٢٢- معجم الأصوليين ، محدمظهر بقاء مكة المكرّ مدجامعام القرئ ١٢١٨ ه، ج١، ص٢٢٨

٢٦٠ حوالهمالق

٣٣- پاک و بهتديش مسلمانول كانظام تعليم و تربيت، مناظر احسن گيلانی لا بهور، مكتبدر تمانيد (سنه ند) ح]، ص ٣٦٧سـ ٣٥٦ ـ نزهة النحواطر "،،عبدالحي، ج]، ص ١٢٦٣ ( ٢١٠) \_ معجم الأصوليين "محرمظهر بقا، ج٧، ص ١٤ ( ٣٩٥)

۳۵ ارض بهارا ورمسلمان عبدالرقیب تقائی کراچی بعلمی اکیڈمی فاونڈیشن ۱۳۳۰ عجس ۱۷۷ استان عبد الرقیب تقائی کراچی بعلمی اکیڈمی فاونڈیشن ۱۷۴ میلنون

http://archive.org/stream/IntisarulHaq/IntysarUlHaq#page/n413/mode/2up

ے اللہ علمائے بعدوستان مدید محمصین بدایونی ص ۲ = اداور ۲۸ ۲، ۲۸ اور ص ۱۲، ۲۸ اور ص ۱۲، ۲۵ م ۲۰۰۰ م

۱۲۲ نزهة الخواطر، عبراكي، ج٨،٩٠٥ (١٢١)

P9\_ تذكرهٔ علمائے فرنگی محل ، محمد عنایت الله فرنگی محلی ، ص ۱۰۱ - ۱۰

۳۰ تذکره علمائے ہندوستان ،مظہرالعلماء فی تراجم العلماء والکملاء،سید محد تسین بدایو فی م: <u>۱۹۱۸ء</u> لاہور، دارالعمان پیلشرز <u>۱۹۱۸</u>ء ص، ۲۰۲۰ ۲۰

اس نزهة الخواطر، عبرالحي ، ج٨،٩ ١٣٥٤ (٢٥٢)

۳۳ نزهة الخواطر، عبدالحي، ج٨،٩٠ ١٢٥١ (١٩٢)

٢٣١ معجم الأصوليين، محمظر بقاء ٢٦،٥ ١٢١ (٢٩٨)

١٢١٠ معجم الأصوليين ، محد مظهر بقاء ٢٥، ص ١١١ (٢٩٦) ـ نزهة النحو اطر عبد الحي ، ج٨، ص

\$1.00





# ﴿ ترف آخر ﴾

اِس کتاب میں برصغیر کے ننائو ہے ۹۹ اصولیون کی ایک سومینتیں ۱۳۳۰ کتابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بعض اہم کتابوں کی بخصح تحق الامکان نشاندی کی ہے۔ اصولیون کی خصر تفصیل ،شروح وحواثی اوران کی کسی ملتبہ میں موجود گی کی بحص خاتون عالمہ کی کتاب کا ہمیں علم اصولیون کی خالف کا کتاب کا ہمیں علم مہیں ہورگا۔ اس کتاب میں ان اصولیون کی خدمات کا جائزہ لیا گیا ہے جن کی تحریری خدمات کی کسی ذریعے ہمیں اطلاع ہوگی۔ اور ساتھ ہی بعض کتابوں سے متعلق مختصراً شروح وحواثی کے تفصیلی مراجع کی نشائد ہی کرئے پراکتفاء کیا گیا ہے۔ اِس مقالہ میں اصولیون کوان کی تاریخ وفات کی زمنی تر شیب کے لحاظ ہے بیان کما گیا ہے۔

اصولیین اور کتابوں کی تعداوے یہ بیس مجھنا چاہیے کہ استے طویل عرصے میں صرف یہی تخریری خدمات رہی ہوں گی۔ فن اصول فقہ میں ورس وقد رئیں اور طل المشكلات میں تو بہت ہے اسا تذہ ومشائخ كا تذكرہ ملتا ہے ليكن جن اصولین فقہ میں ورس وقد رئیں اور طل المشكلات میں تو بہت ہے اسا تذہ ومشائخ كا تذكرہ ملتا ہے ليكن جن اصولین کی تصنیف وتالیف کے بارے میں ہمیں آگاہی ہوئی صرف آن كا ذكر كر نے پر اكتفاكیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ممكن ہے كہ اس فن كی بہت ی كتابیں اور وہ كتابیں جن میں اس صدى كے اصولین كی تخریری خدمات قلمبند ہوں وہ بہتو جہی ، ناقدری اور حواوث زمان كی نذر ہوكر مقتو وہ وگئی ہوں۔ مشل خور اس محتول اس م

اس کےعلادہ متعدد اصولیوں کی تاریخ وفات وزیانے کا جمیں علم نہ ہوسکا، مثلاً: سیدامیرعلی بن معظم علی ملیح آبادی نے ، قاضی عیدالحکیم کا بلی المالوی نے ، اور مولوی ابوب بن یعقوب الاسرائیلی علی گڑھی (ولادت ق 14 احدار ما الم المنظم المن

اس کتاب میں چود ہویں صدی آجری کے وسط ( تقریباً) اور بیسویں صدی عیسویں کے وسط ( تقریباً) تک کے اصولیمین کا اندراج کیا گیا ہے۔ آگر مذکورہ زمانے کی کئی کتاب۔ یا۔ صاحب کتاب کا ذکررہ گیا ہوتو ہمیں مطلع فرما کیں تاکہ آئے تحدہ اشاعت میں اُسے شامل کیا جا سکے۔





| ﴿مآخذ و مراجع﴾                                                                                                                                                                  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمر بي على الشوكافي (سيال صدورا ع)                                                                                                  | - |
| قاهره دار الكتبي (سنه، ند) تحقيق الدكتور شرشعبان                                                                                                                                |   |
| ارض بهاراورمسلمان، عبرالرقيب حقائي كراچي بقلمي اكيدي فاونديش موجعيء                                                                                                             |   |
| أصول البزدوي، أبو الحسن على بن محمد بن حسين البزدوي ركرا يي ،صرق يبليليشنز                                                                                                      |   |
| ( يا زينه )                                                                                                                                                                     |   |
| أصول فقداورشاه ولى الله جميم مظهر بقا كراتي، بقا پيليكيشنز (۱ <u>۸۸۹</u> )<br>إفاضة الأانواد ، محمود بن محمدالد بلوى تحقيق خالد محمد عبدااوا حد حفى رياض ، مكتبه الرشد الناشرون |   |
| إفاضة الأانواد ، محود بن محد الديلوي تحقيق خالد محد عبد الواحد حقى رياض ، مكتبه الرشد الناشرون                                                                                  |   |
| = 1000 - DICKY                                                                                                                                                                  |   |
| افكارشاه ولى الله، قاصى جاويدلا بور، نكارشات المطبعه العربيه 1996 ء                                                                                                             |   |
| الإنصاف في بيان سبب الإختلاف، شاه ولى الله وبلوى (عتوني لا علا ه- سلا عل م) وبلى مطبعه                                                                                          |   |
| مها کاشی (سنه،ند)                                                                                                                                                               |   |
| التحصيل من المحصول، مراج الدين أبوالثنائي محمود بن أبويكر بن حامد بن أحمد الارموي                                                                                               |   |
| شافعی (۱۹۸۸ ه ۱۸۸۲ ه) بروت ، مؤسد رسالد ۱۹۸۸ ه-۱۹۸۸ ،                                                                                                                           |   |
| التفسيرات الأحمديه في بيان الايات الشرعيه، ملاجيون حقى (١١٥٠ هـ ١١١٠ هـ) بمبئي، مطبعه                                                                                           |   |
| الكراهيمي محثني مولوي رحيم بخش                                                                                                                                                  |   |
| الدور الكامنه في أعيان المائة الثامنه، أحمد بن على بن محد بن على بن الحد الكناتي ابن تجر                                                                                        |   |
| عسقلانی شافعی (سے بے دیمے دیمے دیروت، دارالجیل (سته ند)                                                                                                                         |   |
| الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبدالله المصطفى المراعى، بيروت، محدايين دمج (سن، مر)                                                                                           |   |
| إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، أضحيل بإشاين تحدامين الباياني البغد ادى_                                                                                                 |   |

پیروت، دارالفگر ۱۳۰۳ هـ ۱۹۸۲ ء، برصغیرین اسلام کے اولین تقوش، څخه اسحاق بھٹی لا مور، اداره ثقافت اسلام یم ۱۹۹۳ ء، برصغیر میں صحابہ کی آمد، اکبولی قادری، لا مور، طه پیلشرز ۲۰۰۳ ء، برصغيرمين تدوين اصول فقه

تصنیف و تالیف (1999ء)مترجم ہلال احمدز بیری برم صوفیہ،سید صباح الدین عبدالرحمٰن،اسلام آباد نیشنل بک فاؤنڈیشن <u>199</u>1ء یاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت،سیدمنا ظراحسن گیلانی ،لا ہور، مکتبہ رحمانیہ یا نی پت کےعلماء ومشائخ کی علمی و دینی خد مات ،عبدالحسن چندریگر ، لا ہور ، فکشن ہاوس 11000 1016 تاريخ ادبيات مسلمانان ياكتان ومند ( عريه والمرية والمريسيدوقا عظيم، لا مور پنجاب يو نيورسي طبع اوّل 1941ء، تاج التواجم في طبقات الحنفيه، زين الدين قاسم بن قطاو بغا (موفى 201ه ) بغداد، مكتبه المثنى ١٩٦٢ء تذكره مصنّفين درس نظامي،اختر رابي، لا هورمكتبه رحمانيه ١٩٧٨ ء، تذكره اوليائے باكستان، عالم فقرى، لا ہورشبير برا درزس 199 ء تذكره علماءا بل سنت وجهاعت،ا قبال احمد فاروقي ، لا مورمكتبه نبويه ١٩٨٨ يه ، تذکرہ علمائے ہندمولوی رحمان علی ،مرتبہ وترجہ مجمرا بوب قادری کراجی ، پاکستان ہشاریکل سوسائڻي بيت الحكمة مدينة الحكمة ٣<u>٠٠٠</u> ء تذكره علائے ہندوستان ،مظہرالعلماء فی تراجم العلماء والكملاء (۱۳۱۸ هـ ۱۸۹۷ء)،مولا ناسيد محرحسن بدایونی چختیق خوشتر نورانی، لا هور، دارالعمان پبلشرز ۱۰۸ و تذكرة المصتّفين، محمر حنيف كنگوبي كراجي مير محمد كتب خانه (سنه ند) تذكره علما فرنگى محل مجمد عنايت اللّه فرنگى محلى ،كراچى: ماس پرنٹرز و پبلشر <u>1991</u> ء تذكره قاضى ثناءالله يانى يتى مجمودالحسن عارف\_لا مور،اداره ثقافت اسلاميه 1998 عصاس جنوبی ایشیا کے اردومجموعہ ہائے فتاوی۔مجیب احمد۔اسلام آباد بیشنل بک فاوندیشن حجة الله البالغه، شاه ولى الله د بلوى (متونى لا <u>المصل على المالي على اداره الطباعة المنير بيرات الم</u>

حدائق الحنفيه مولوي فقير مح جهلي كراجي: مكتبدر بيعه (سنه، ند)

حجة الله البالغه، شاه ولى الله دبلوى (متونى لاياليه هـ سلايايه) كرايجي شيخ غلام على سنز (سنه ند)

حركة التأليف في الإقيم الشمالي الهندي في القرنين الثامن عشر و التاسع عشر، تجيل احم كراجي، جامعهالدراسات الاسلاميه (سنه،ند) خزيينة الاصفياء مفتى غلام سرورلا مهوري لا مهور، مكتبه نبوييه و<u>199</u>9ء مترجم ا قبال احمد فارو تي دائرَه معارفِ اسلاميه (اردو)، لا مور، دانش گاه پنجاب ۱۹۷۵ ء، رودكوثر، شخ محمدا كرم، لا مور، اداره ثقافت اسلاميه و 194ء سبحةالمرجان في آثار هندوستان،غلام على آزادمطبوعة مبتي سو١١٠٠ ص سلاطین دہلی کے زہبی رجحانات ،خلیق احد نظامی لا ہور، نگارشات ۱۹۹۰ء، سندھ کےصوفیائے نقشبندا بوالخیر گھرز ہیر ، لا ہور ، ضیاءالقرآن پبلیکیشنز کو ۲۰۰ء ، سوانخ امام احدرضا، بدرالدین احد شکھر: مکتبہ نور پیرضو یہ 19۸۶ ء علمائے ٹونک کی دینی علمی خدمات (پی ایچ ڈی مقالہ) ساجد حسن خان ،سندھ یو نیورسٹی حامشورو سوه ۲۰۰۰ ء فآوي رضوبه تجرات: مركز الل سنت بركات رضا سر٢٠٠٠ ء فتوح البلدان ،امام ابوالحسن احمد بن يکی بن جابرالبلاذ ری (متونی ۱۷ پیروت، دار الكتب العلمية وووج عدومها ه فقہائے یاک وہند، محرالحق بھٹی، لا ہورادارہ ثقافت اسلامیہ 1989ء، فلسفيانِ اسلام، غلام جيلاني برق \_لا جور، الفيصل ناشران ١٠١٧ء فن اصول فقه کی تاریخ،عهدرسالت مآب ﷺ تاعصر حاضر، فاروق حسن کراچی ، دارالاشاعت , r ++ y نقوش سليماني، سيّد سليمان ندوي، لا هورار دوا كيدْ مي سنده ١٩٦٤ ء، نزهة المحواطر وبهجة المسامع والنواظر، عبدالحي بن فخرالدين الحسني (متوفي ١٣٣١ هـ) مند، رائے بریلی مکتبددار عرفات <u>اووں ، ۱۳۱</u> ھ ملتان ،ادارہ یالیفات اشرفیہ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفیٰ بنعبدالله القسطنطني الرومي أخفي ، ملا كاتب الجلبي ، حاجي خليفه (متوني الحرويه من بيروت، دار الفكر ١٣٠٢ هـ ١٩٨٢ ء، مجموعه رسائل اعلی حضرت ،اعلی حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی ،مرتبه ابن مسعود مفتی سید

شجاعت علی قادری، کراچی، مدینه پبلشنگ نمپنی ۵<u>۷۹</u>۰ ء

برصغيرمين تذوين اصول فقه

مصباح الحسامي بمولوي محمد الله \_ كرا چي بمير محمد كتب خانه (سند)

معجم الأصوليين، محد مظهر بقاءمكة المكرّ مدجامعدام القرى١١١١ ه،

معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية، عمررضا كالده ومثق ، المكتب العربية كالده م

ملا أحمر جيون الميشه وي حيات اورخد مات مجم طفيل احمر مصباحي ، يو بي ، وارالعلوم الل سنت ملا احمد جيون (۲۰۱۵ ء

مدية العارفين في أسماء المؤلفين و آثار المصنفين ، اساعيل باشايغداوي (موني ١٣٣٥هـ) بيروت وارالفكر ١٨٠١ هـ ١٩٨٢ ء،

http://archive.org/stream/IntisarulHaq/IntysarUlHaq#page/n413/mode/2u

Clifford Edmund Bosworth, The New Islamic Dynasties, Edinburgh:

Edinburgh University press (2004)

The New Encyclopaedia Britannica Chicago. Edition 15th

Society and State in the Mughal Period, Dr Tara Chand, Lahore: Book -\*

Traders (1979)







يرصغير عيل مذوين اصول فقه

GIF



۔۔۔اردوتر جمہءقر آن بنام 'معارف القرآن'۔۔۔ از بحدث اعظم ہندسپدھر چھوچھوی علیالرمہ مجدودین وملت اعلی حضرت احمد مضاخان ہر ملیوی احت الشطیائے آئ ترجمہءقرآن کا ابتدائی حصہ ملاحظہ فرما کرارشاوفر مایا۔۔''شنزادے آپ اردوئیس قرآن لکھ رہے ہیں''۔

> \_\_\_ محدث اعظم بهند كي نعتبية شاعرى اور حيات وخدمت\_\_\_ Ph.D مقاله (۵۵۲ صفات) از: فحد فرحت على صديقي الثر في رحمة التسليد

---سيدالثفاسير المعروف به تفسيراشر في ---از: شخ الاسلام وأسلمين معنزت علامه سيدمجمه مد في اشر في جيلا في مجهوجيوي -تلاالعالي ( \*ا جلدوں رپینی آسان ارد وتغییر قرآن )

---اللار يعين الاشر في ---از: شخ الاسلام والمسلمين حضرت علا مسير محد مد في اشر في جيلا في مجهو تيهوي مظلااها ل (مقلوة شريف، باب ايمان سے ۴۸ راحادیث نبوید ﷺ کی محققانه تشریح)

\_\_\_مسلم پرسل لاء\_\_یا\_اسلامک لاء؟\_\_\_ از: شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامه سید محمد فی اشر فی جیلا فی مچھوچھوی منظ العالی

\_\_\_قا نون شریعت \_\_\_ از: حضرت علامه مفتی احد شمس الدین رضوی جو نپوری رحمة الشعلیه (روزمره کی ضروریات کے متعلق ۴۵۰۰ مسائل پریٹی جدیدایڈیشن)

\_\_\_ جمال الهي \_\_\_ از: شِنْ الاسلام ح**صرت سيرا بوالفيض قلندر على س**يرور دى <sup>رحمة</sup> الشعليه

--- فیضان سپر وردیه ح آ داب المریدین (اردو)---از جمه عبدالسلام سپر وردی و شخ الاسلام حضرت شخ ضیاءالدین ابوالنجیب سپروردی دنیت الشعلیہ

\_\_\_مسکدرؤیت هلال اورا حکام صیام کاتحقیقی جائزه\_\_\_ تالیف: شیخ عمادالدین بن احمد بن البی تجله هظالشه مترجم: علامه تعمیر حجاد حسین شامی (ماض بشق شام)







برصغیر میں تدوین اصول فقہ ۔۔۔۔ ۔۔۔طِٹُ القرآن (علاج بالماء)۔۔۔ از: حضرت علیم عبد الغفار ذوقی المصطفائی فقشبندی رحمۃ الله علیہ شیطان کی پیچان وجسمانی ،اخلاقی اور روحانی بیاریوں کے سد باب کے متعلق ایک بہترین تحریر

۔۔علاوہ ازیں۔ شُخ الاسلام علامہ سیرمحد مدنی اشرفی جیلانی منظلہ العالمی تحریر کردہ درج ذیل کتب مقالات شُخ الاسلام ۔۔ تعلیم دین وقصدیق جبرائیل امین ۔۔ محبت رسول روح ایمان ۔۔۔ دین کامل فریضہ ء دعوت وتبلیغ ۔۔۔ حدیث نیت کی شرح ۔۔۔ مسئلہ سلام وقیام اور محفل میلا در محدث عظم ہند علیہ الرحمہ)

(اوران تمام کتب کے انگریزی زبان میں تراجم بھی)

# Would You Like To Know Something About Islam Mohammad Masood Ahmed

#### Essentials Of Islam

The Least We Should Know

#### **Mohammad Masood Ahmed**

#### **Educational Series Books**

- 1...Allah, The Lord of All The Worlds 2... The Prophet of All Prophets
- 3...Ramadan 4...101 Islamic Terms 5...The Name Muhammad
  - 6...The Burial Process of A Muslim 7...Our Daughters

## ---غیرمسلمول میں تبلیغ اسلام کے لیے ایک بہترین کتاب---

Would You Like To Know Something About Islam

کافر ﷺ البینٹری اور البانی کی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے جبکہ اردو، عربی ، ہالینڈ کی ڈچ اور جرمن زبانوں میں ترجموں کا کام چل رہا ہے۔۔ مزید برآں۔۔ ترکی اور ہندی زبان میں بھی اس کتاب کے تراجم لانے کا انتظام ہورہا ہے

ان شاءاللہ عنقریب انگریزی ترجمہ وقر آن اور سیرت رسول ﷺ پرانگریزی میں ایک عظیم الشان کتاب شائع کرنے کا اہتمام کیا جارہ ہے۔اس کے علاوہ قانون شریعت ، رؤیت ہلال اور جمال الٰہی کا انگریزی ترجمہ بھی ہمارے پر وگرام کا حصہ ہے

Muslim Personal Law or Islamic Law?

by: Shaikh-ul-Islam Syed Mohammad Madni Ashrafi Jilani





برصغیر میں تدوین اصول فقہ برسائل و مقالات سپرورد ہیں۔۔۔ مینان

> -- صحیفهٔ غوشیه (اردوشر) قصیدهٔ غوشیه---شارح شیخ الاسلام حضرت ابوالفیض سیدقلندر علی سبر ور دی قدس سرهٔ

شيخ الاسلام حضرت ابوالفيض سيرقلندرعلى سبر وردي قدسسرة

ان تمام کاموں کی توفیق مرحمت فرمانے کے لیے ہم اللدرب العزت کے بے انتہاء شکر گزار ہیں آپ ہمیں اپنی دُعاوَں میں یادر کھیے۔ ۲۲رجنوری ۱۹۰۹ء - 3839-319-14-



NO







# 



### المُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِيلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيْعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِ

اس کتاب میں برصغیر کے آٹھویں صدی ہجری سے لے کر چودھویں صدی ہجری تک کے ننانو ہے ۹۹ اصولیین کی ایک سیسنتیس سے اسکابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بعض اہم کتابوں کی مختصراً تفصیل، ان پر کھی گئیں شروح، حواشی، ان کی کسی جگہ (غیر) مطبوعہ نسنخ کی موجودگی اور طباعت سے متعلق نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ کتاب جامعات، لاء کا لجز، وینی مدارس کے طلبہ، اساتذہ اور شاتقین علم اصول فقہ کے لیے ایک انمول تخذہے۔





